

بم (لد ( من ( مع والعدة والعلاء عير ترمو له الأبرة وعني الد واصعاد والزواج الصعي صحابہ کون ہیں؟ صحابی کے لغوی معنی ساتھی کے میں جبکہ شریعت میں صحابی اُس خوش نصیب کو کہتے ہیں جس نے ایمان وہوش کی حالت میں رسول کرتم بھی کا دیدار کیا یا جے آقادمولی اللہ کی صحبت نصیب ہوئی اور پھرائیان براس کا وصال ہوا۔ تمام محابدكرام بين سب سے افضل سيدنا صديق اكبر، بي اير پرسيدنا فاروق اعظم مجرسيدنا عثان غي مجرسيدنا مولي على مجر إيديم عشر ومبشر و وحفرات حسنین کر مین ،الل بدرواُ حد، بیعب رضوان والے بیعب عقبہ والے اور سابقین لینی و وصحابہ جنہوں نے دونوں تبلوں کی طرف منہ کر کے ثماز ردھی، دیگر صحابه کرام ایسے افضل ہیں۔ تمام حابد کرام تقی، عادل اور جنتی بین اوران کاذ کر، خیری کے ساتھ کرنافرض ہے۔ تمام حابد کرام کی تنظیم وقر قیرواجب ہے اور کسی بھی سحانی کے ساتھ براعقیدہ رکھنابد نہ ہی وگراہی اور چہنم کاستحق ہونا ہے کیونکہ قرآن واحادیث میں جابجا سحابہ کرام کےعادل وقتی ہونے کی اور فسق سے محفوظ ہونے کی گوایی موجود ہے۔ دنیا کے تمام اولیاء، ابدال، غوث اور قطب بھی جمع ہوجائیں تو کسی صحالی کے درے کوئیس چھنے کتے۔ شان صحابه، قرآن کی روشنی میں: 1- وَالسَّبِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِاحْسَان رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَدَّ لَهُمْ جَنّْتٍ نَجُرى تَحْتَهَا الْآنُهُرُ خُلِدِينَ فِيهَا آبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (التوبة: ١٠٠) ''اورسب میں انگلے میلےمہا جراورانصاراور جو بھلائی کےساتھ انکے بیروہوئے،الثدان ہےراضی اوروہالثدے راضی ،اوران کے لیے تیار کرر کھے ہیں باغ جن کے نیج ہم س بہیں، ہمیشہ بمیشدان میں رہیں، یمی بری کامیابی ہے"۔ ( کنزالا ممان) اس آیت مبار کہ میں رب تعالی نے اُن صحابہ کی شان بیان فر ہائی جنہوں نے اس وقت رسول کریم ﷺ کی دعوت جن قبول کی جبکہ اس دعوت کوقبول کرنا بیشارمصائب وتکالیفکودموت و بناتھا۔اخلاص واستقلال کے ان پیکروں نے محض رضائے الٰہی کے لیے اپنے گھریار چھوڑے،اپیے خونی رشتوں کو ، حضرت عمر ، حضرت عثمان اور حضرت على المسلم القين اولين مس سے جيں۔ مرادین جوایمان وطاعت و نیکی میں انصار ومهاجرین صحابه کرام کی راه چلین "۔ (خزائن العرفان ) الْحُسُنِي وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٥٠ (الحديد: ١٠) ے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا ، اور اللہ کوتمہارے کا موں کی خربے '۔ ( کنز الایمان) اس آیت کریمہ ہے داختے ہے کہ اللہ تعالی نے تمام صحابہ کرام ہے جنت کا وعد و فرمایا ہے البیته ان صحابہ کرام کودیگر صحابہ برفضیات اور برتری حاصل ہے حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت على في نمايان مقام ركحت بين-3- وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ ، بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنَبُو تَنَّهُمْ فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَلَاجُرُ الْا خِرَةِ ٱكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٥

فراموش کیااور دی کی مربلندی کی خاطراین جان تک کی بازی لگادی۔رب کریم نے ان نفوں قدسیاورا نکتبعین کوبھی بیاعزاز عطافر مایا کہان سے راضی ہونے کا اعلان فرمادیا، انیں جنتی ہونے کی خوشخری دی اوراہے بہت بزی کامیا بی قرار دیا۔ بیھی ایک نا قابلی افکار حقیقت ہے کہ حضرت ابو بکر صدرُ الا فاصل مولا ناسير محرفيهم الدين مراد آبادي قدر رفر مات بين كه "و ألَّه ذِينَ الَّذِينَ فَالْتَبْدُ فِيهُ " ( أَنْكَ بير وكارول ) سے قيامت تك كے وہ ايما ندار 2- لا يَسْتَوىُ مِنْكُمُ مَنُ ٱنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ٱولِيْكَ اعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ ٱنْفَقُوا مِنْ ، بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلَّا وَّعَدَ اللَّهُ ''تم میں برابز ہیں وہ جنہوں نے فتح کمہ تے لل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبہ میں ان سے بڑے میں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا اوران سب

جنہوں نے فتح کمہ سے پہلے خدا کی راہ میں اپنامال خرچ کیا اورا تکی راہ میں جہاد کرنے کی سعادت حاصل کی۔ان نفوی قد سیہ میں بھی حضرت ابو بکر،

''اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھریار چھوڑے مظلوم ہو کر، ضرور ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے اور بیشک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے، (كاش!) كى طرح لوگ جانے" ـ (كنزالا يمان) 4- وَالَّذِيْنَ امَنُوا وَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ ا وَوا وَنَصَرُوا أولئِك هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمُ مَغْفِرَة" وَرِزُق" كريم"٥ (الانفال:٢٨) ''اوروہ جوائیان لائے اور بھرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہی سے ایمان والے ہیں، اُن کے لیے بخشش ہے اور عزت كى روزى" \_ (كنزالا يمان ازاعلى حضرت محدث بريلوى مدهديد) ان آبات کریمہ میں مہاجرین وانصار صحابہ کرام کی شان بیان ہوئی۔رب تعالی نے خوشخبری دی کہ انکے لیے دنیا میں بھی عزت وبلند مقام ہےاور آ خرت میں بھی انکے لیےمغفرت اوراج عظیم ہے۔آخرالذکرآیت کریمہ سے پیچی ثابت ہوا کہ مہاجرین وانصارتمام صحابیته،ارنسان سیےمومن اور مثقی ہیں ۔غور فرمائے کہ جن نفوس قدسیہ کے سیےمومن ہونے کی رب تعالیٰ گواہی دےاور جن کی لغزشوں کی مغفرت کی سند مالک الملک عطا کرے، انکے ايمان واعمال يركسي كوتنقيد كاحق كيونكر ديا جاسكا عي؟؟ 5- لِلْفُقَرَاءِ الْمُهاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ الْمَوَالِهِمْ يَتْتَقُونَ فَضُلا مِنَ اللَّهِ وَرِضُواناً وَيُنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولِيْك هُمُ الصَّدِقُونَ ٥ (الحشر: ٨) ''(مال غنیمت) اُن فقیر جمرت کرنے والوں کے لیے جوابے گھروں اور مالوں سے لکالے گئے،اللہ کافضل اورا کل رضاحیا ہے اوراللہ ورسول کی مدد كرتے، ويى سے بين "\_(كنزالا يمان از امام احدرضا محدث ير يلوى مداشيا) اس آیتِ مقدسہ سے ثابت ہوا کہ سحابہ کرام جنہوں نے جمرت کی ، و محض اللہ تعالیٰ کافضل اور اسکی رضامندی کے طالب ہیں، دین اسلام کے مددگار ہیں اوردین میں سیے ہیں۔ایے جلیل القدر مقدس نفوں کے صادق وصدیق ہونے میں شک کرنایاان کی عظمت کا اٹکار کرنا در حقیقت قرآ نِ عظیم کے انکار کے مترادف ہے۔ 6- وَالَّذِينَ جَاءُ وَا مِنْم بَعُدِ هِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُلْنَا وَلِاخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَان وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ امْنُوا اانگ رُءُ وُفُ وَجِيْمٌ ٥ (الحشر:١٠) ١٠٠ المعالمة الم ''اوروہ جواُن ( مہاجرین وانصار صحابہ کرام 🛦 ) کے بعد آئے ،عرض کرتے ہیں ،اے ہارے رب! ہمیں بخش دے اور ہارے بھائیوں کو جو ہم ے پہلے ایمان لائے ، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ۔ اے رب ہمارے بیشک تو بی نہایت مہریان رحم والا ہے''۔ (كنزالايمان) ان آیات مبارکہ معلوم ہوا کہ جس کے ول میں صحابی کی طرف سے بغض یا کدورت ہواوروہ اسکے لیے دعائے رحمت واستغفار ندکرے، و موشین کی اقسام سے خارج ہے کیونکہ یہاں مونین کی تین قسمیں فر مائی گئیں۔مہاج ین ،انصار اور ان کے بعد والے جوان کے تابع ہوں اور ان کی طرف ول میں کوئی کدورت ندر محیس اوران کے لیے دعاتے مغفرت کریں۔ توجومحابہ ہے کدورت رکھے رافضی ہویا خارجی ، وہ مسلمانوں کی ان نتیوں قسموں ہے خارج ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بڑی اخدار کے اور کول کو کھم توبید یا گیا کہ محابہ کے لیے استغفار کریں اور کرتے میہ بیں کہ گالیاں دیتے ہیں'۔ (خزائن العرفان) 7- الشَّائِسُونَ الْعَبِدُونَ الْحَمِدُونَ السَّائِحُونَ الرُّ كِعُونَ السَّجِدُونَ الْأَمِرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَالْخَفِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَشِر الْمُؤْمِنِينَ ٥ (الوية: ١١٢) '' تو پروالے،عبادت والے، سراہنے والے، روزے والے، رکوع والے، مجدہ والے، مجلائی کے بتانے والے اور برائی ہے روکنے والے اور اللہ کی

(الخل:١١)

ہیں۔رب کریم نے جو چھن کا ماضی،حال اوم صفقتل خوب جانے والاہے، اُس علامُ النتیاب نے جن اُفویِ قد سید کے متعلق رحت،رضا، جنت اور

8- إنَّـمَا الْـمُؤُمِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ ايلَةُ زَادَتُهُمْ إِيْمَاناً وَّعَلَى رَبِّهِمُ يَعَوَكُلُونَ ۞ الَّذِيْنَ بْقِيْمُونَ الصَّلْوَةَ وَمِمَّا رَزَقْتُهُمْ يُنْفِقُونَ ۞ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجْت" عِنْدَرَبِّهِمْ وَمَغْفِرَة" وَرِزُق" كَرِيْم ۞

''ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے ، اٹے ول ڈر جا کمیں اور جب اُن پراس کی آسیس پڑھی جا کمیں ، اُن کا ایمان ترتی یائے اور اینے رب ہی بر مجروسہ کریں۔اور وہ جونماز قائم کھیں اور ہارے دیے ہے ہماری راہ میں خرج کریں۔ بھی سےمسلمان ہیں،انکے لیے درجے ہیں

ند کورہ بالا دونوں آیتوں میں جوصفات بیان ہو کیں وہ سب صحابہ کرام کے میں موجود ہیں اس لیے قر آن عظیم کی گواہی ہے تمام صحابہ کرام پنجهزمزمون سیج

9- لكِن الرَّمْسُولُ وَالَّذِيْنَ امْنُوا مَعَةَ جَهَدُوا بِامْوَ الِهِمْ وَ ٱنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرِثُ وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ اَعَدَّ

''لکین رسول اور جوائے ساتھ ایمان لائے ،انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا اور انہیں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد کو پہنچے۔اللہ نے ایکے لیے تیار کررکھی میں پیشنیں جن کے نیچنہ س رواں، بمیشدان میں میں گے۔ یمی بوی مراد کمنی بے''۔ (التوبة: ۸۹،۸۸، کنزالا بمان) 10- ٱلَّـذِيُنَ امَـنُـوًا وَ هَـاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِامْوَالِهِمُ وَ ٱلْقُدِيهِمُ أغْظُمُ دَرَجَةٌ عِنْدَ اللَّهِ وَٱولَئِكَ هُمُ الْفَابِزُوُنَ 0

ا تكرب كے ياس اور بخشش باور عزت كى روزى "\_ ( كنرالا كيان از امام احمد ضامحدث بريلوى روالله يا

اللَّهُ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجُرى مِنْ تَحْتِهَا ٱلآنُهُرُ خَلِدِيْنَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 0

حدين نگاه ميں ركھنے والے ، اورخوشي سناؤمسلمانوں كؤ'۔ (كنز الايمان)

مومن بين اورائك ليمغفرت اور بلندورج بين-

(الانقال:۲۲)

((التوية: ١٠٢٥))

ے"۔(كنزالايمان)

کامیابی ک فوٹخری سنائی ہے،ان میں سے کی ایک کے بھی ایمان یا تقل کا اٹکاران آیا ہے آر آئی کا اٹکار ہے۔ 11\_ وَالَّذِيْنَ امْنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولِيْكَ هُمُ الصِّلِّيقُونَ وَالشُّهَذَاءُ عِنْدَ رَبِّهمُ لَهُمْ اَجُرُهُمْ وَنُورُهُمُ \_ (الحديد:١٩) ''اوروہ جواللہ اوراس کے سب رسولوں پرائیان لا کمیں وہی ہیں کامل سیے ،اوراوروں (بیخی دوسروں) پر گواہ ہیں اپنے رب کے یہاں ،انجے لیے اُن كاثواب اورأن كانورب "\_(كنزالايمان) اس آیت مبارکہ میں سحابر کرام کی شان مدیمیان ہوئی کہ وہ صدیقیت کے مقام پر فائز ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالی اور رسول کریم کی بتائی ہوئی تمام باتوں ك تقديق كرتے تھے۔ اور رب كريم كا حكم ب، كُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ يعنى جول كے ساتھ موجاؤ۔ حضرت ضحاک رمیدانہ نے صدیق کا ایک خاص معنی بیان کیا ہے وہ یہ کہ جن حضرات نے اسلام لانے میں سبقت کی اولاً وہ مقام صدیقیت پر فائز ہوئے۔جن میں حصرت ابوبکر،حضرت علی،حضرت عثمان،حضرت طلحہ،حضرت زیبر،حضرت زید،حضرت سعداور حضرت تمز وہن پیزیم، ہمینشامل ہیں بعد میں جب حفزت عمرﷺ اسلام لائے تو ان کی نیت کی صداقت کی بناء پراللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مقام صدیقیت پر فائز کر دیا۔حفزت عمرﷺ کو بیاعز از ملاكدوه صديقيت كےمقام مين حفرت صديق اكبرے بعدسب افضل ہيں۔ (تفير بغوى تفير مظهرى)

12- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ امْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ يَرْتَابُوا وَجَهَدُوا بِامْوَالِهِمْ وَ ٱلْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱولِيْكَ هُمُ

اس آیت ہےمعلوم ہوا کہ تمام صحابہ کرام کفرونس اور گناہ ہے محفوظ ہیں اور رب تعالی نے انکے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا فرما کرانہیں راہ جس پر

لْضُلا مِنَ اللهِ وَيِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ (الحِرات: ٨٠٤)

الصَّدِقُونَ0

(كنزالايمان)

ثابت قدم بناديا ب\_ الحكول ايمان اورتقوى بي مزين اورمعموري لبذاان من كوكي بعي فاستنبيس -متعدد آیات پہلے بیان ہوئیں جن میں رب تعالی نے صحابہ کرام کے لیے مغفرت اور جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔اسلنے اگر بالفرض کسی صحابی ہے کوئی اجتهادی لغزش سرز دہوبھی جائے تو اُسے تو یہ کی تو فیق ضرور نصیب ہوتی ہے۔ 14 وَلَقَدُ عَفَا عَنْكُمُ وَاللَّهُ ذُوفَضُل عَلَى المُؤْمِنِينَ 0 (الرعران:١٥٢) ''اور پیشک اس نے تیمیں معاف کردیا ،اوراللہ مسلمانوں پرفضل کرتا ہے''۔ ( کنزالا بمان ازاعلی حضرت امام احمد رضامحدث بریلوی رہ انسابہ) 15\_ وَلَقَدُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ" حَلِيْمٍ" 0 (أل عران: ١٥٥)

''ایمان والے تو وہی ہیں جواللہ اوراس کے رسول پرایمان لائے مچرشک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سیے ہیں''۔

13\_ وَلٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ الْيُكُمُ ٱلْإِيْمَانَ وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوْبِكُمُ وَكَرَّهَ الْكُمُّ الْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ٱولِيْكَ هُمُ الرِّشِدُونَ ۞

''لیکن اللہ نے جمہیں ایمان پیارا کردیا ہے اور اِسے تبہارے دلوں میں آ راستہ کردیا اور کفر اور کا فرمانی حمہیں نا گوار کردی، ایسے ہی لوگ

یہ تمام صفات صحابہ کرام میں ہم انہ نون میں موجود تھیں اس لیے اللہ تعالی نے اُن کے سیچے ہونے کی گواہی دی۔

راه (بدایت) پر میں ۔ ( اُن پر ) الله کافضل اوراحسان ، اورالله علم وحکمت والا ہے '۔ ( کنز الایمان )

(الجرات:۱۵)

"أوربيتك الله في انبيل معاف قرمادياء بي شك الله بخشة والاحلم والابئ" \_ ( كنز الايمان از اعلى حضرت محدث بريلوي ره الله ما اس ہےمعلوم ہوا کہ اُحد کی جنگ میں جن مومنوں کےقدم اکھڑ گئے ،ان کی معانی ہوگئی۔اب جوا نکےاس واقعہ کوائل تو ہین کی نبیت سے بیان کرے وہ

ہےا یمان ہے۔جیسے حضرت آ دم علیہ السلام کا گذم کھالیں معاف ہو چکا ،اب جوان برطعن کرے وہ کا فرے۔ بلکہ جس قصور کی معافی کارب اعلان فرما د عده جاري طاعتوں سے بہتر ہے كہ جن كى قبوليت كاكوئى يقين نہيں۔ (تفيرنور العرفان)

16\_ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ البِنُوْا كَمَا امْنَ النَّاسُ قَالُواْ أَتُوْمِنُ كَمَا امْنَ السُّفَهَاءُ الَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنُ لَّا يَعْلَمُونَ ٥(الِعَره:١٣) ''اور جب ان (منافقوں) کے کہا جائے کہ ایمان لاؤجیے اورلوگ (لینی محابہ کرام کہ) ایمان لائے ہیں تو کہیں، کیا ہم احقوں کی طرح ایمان لے

آئیں،سنتاہےوہی احق ہیں گرجانے نہیں''۔ ( کنزالا بمان) 17\_ فَإِنَّ امْنُوا بِمِثْلِ مَا امْنُتُمُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا \_(الترة:٣١) " بچراگروہ بھی یوں ایمان لائے (اے صحابہ!) جیساتم لائے،جب تو وہ ہدایت یا گئے"۔ ( کنز الایمان از اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رو اللہ یہ)

ان آیات مبارکہ میں صحابہ کرام کوائیان کی کسوٹی قرار دیا گیاہے۔ان آیات ہے معلوم ہوا کہ مومن وہی ہے جس کا ایمان صحابہ کرام پنجم ارضوان کے ایمان کی طرح ہو۔ نیز جوا تکے ایمان پر تقید کرے وہ منافق واحق ہے۔ 18 - كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ -(الإعران:١١٠)

"تم بہتر ہو اُن سب امتو ل میں جو لوگول میں ظاہر ہو کیں، بھلائی کا تھم دیتے ہواور برائی سے منع کرتے ہواور اللہ پر ایمان رکھتے مؤر (كنزالايمان) اس آیپ کریمہ کے اولین مصداق اور مخاطب صحابہ کرام ملیم ارضوان ہیں جو اِن صفات کے کامل مظہر تھے۔قر آن کریم نے ان کے ایمان کی اورامر

بالمعروف ونهي عن المنكر كي صفات كي گواهي ديكرا تكي عظمت بيان كي -

(الحج:٣٠) ''پين دورر ۾و پتون کي گندگي سے''. مضرطوی نے بھی اپنی تغییر النیان میں ندکورہ بالا آیت کے تحت بی اکھا ہے کہ ''مِنْهُمُ میں مین بیان کے لیے آیا ہے کہ مغفرت اورا جوظیم کا وعدہ صرف صحابہ کرام کے ساتھ مخصوص ہے،ان کے سواد دسروں کے لیے نہیں'۔ (البیان ص ٣٣٨ جلد ٩ مطبوء تجف اشرف)

لیے ہے۔ بیقول باطل ومردود ہے۔ حقیقت بیہے کہ مِنْ حرف جارہے اورعلائے لغت نے اس کے استعال کی چودہ صورتیں بیان کی ہیں۔اس آ یہ كريمين قرآن كريم كامتعدة يات كاطرت من يان كے ليے جين كے لينس جيساكية يت بافسا جُنبُوُ الرَّجُسَ مِنَ الْاوْفَان اس آیت کریمہ میں مینئ بیان کے لیے ہے جین کے لیے نہیں ورنہ لازم آئے گا کہ بھن بتوں کی بوجا سے دور مواور بھض کی بوجا کرتے رہویشیعہ

کے وہ اس آیت مقدسہ کو باربار پڑھے اورغور کرے کہ اسکا عقیدہ سے مومنوں کا ساب یا کافروں سا۔ رب کریم حق بھینے کی تو فیش عطافر مائے آمین۔ بعض مگراہ کتے ہیں کہاس آیت مبارکہ میں ہے۔ کہ میں میٹ بعضیہ ہے یعنی مغفرت اوراج عظیم کا وعدہ تمام صحابہ کرام کے لیے نہیں بلکہ بعض صحابہ کے

تعالیٰ اوررسول کریم ﷺ تو خوش ہوتے ہیں مگر کا فروں کے دل جلئے کڑھنے گئے ہیں۔ جن کے ایمان وقتو کی کی اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جگہ جگہ گوائی دی ہےاوران سے جلنے والوں کو کافر بتایا ہے جرت ہے کہ آج بعض لوگ موٹن ہونے کے بدگی ہونے کے باوجود اِن مجوبان خدای ہے کینہ

19\_ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ آشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ تَرِهُمُ رُكَّعًا سُجَّدًا يُبْتَعُونَ فَصُلاَّمِنَ اللَّهِ وَرضُواناً سِيْ مَاهُمُ فِي وجُوهِهُم مِنُ أَثَر السُّجُودِ ذلكَ مَثَلَهُم فِي التَّرُاةِ ومَثَلَهُمُ فِي الْإِنْجِيل كَزرع أَخْرَجَ شَطْنَهُ فَازُرَهُ فَاسْتَغْلَظ فَاسُتَوى عَلَى سُوِّقِهِ يُعْجِبُ الزُّوَّاعَ لِيَعِيُظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنْهُمْ مِعْفِرَةٌ وَ أَجُرًا عَظِيْمًا

''محمرﷺاللہ کے رسول ہیں اورائے ساتھ والے کافروں ریخت ہیں اورآ پس میں زم دل، تو آئیں دیکھے گارکوع کرتے ، مجدے میں گرتے ،اللہ کا نضل ورضا چاہتے ۔ان کی علامت انکے چمروں میں ہے مجدوں کے نشان ہے ، یہا نگی صفت توریت میں ہےاورانگی صفت انجیل میں، جیسے ایک کھیتی ، اس نے اپنا پٹھا نکالا بھراسے طاقت دی بھردییز ہوئی کھرا پی ساق پر سیدھی کھڑی ہوئی ،کسانوں کو بھلیگتی ہے( بینی ابتدا میں اسلام کے مانے والے کم تھے رب کریم نے محایہ کے ذریعے اے طاقت دی اورانلہ ورسول ﷺ کومحا یہ کرام پیارے بھلے لگتے ہیں) تا کہان سے کافروں کے دل جلیس ،اللہ نے وعدہ کیاان سے جوان میں ایمان اورا چھے کاموں والے ہیں پخشش اور بڑے تو اب کا''۔ ( کنز الایمان از اعلیٰ حضرت محدث بر مادی رہ اضابہ) اس آیت مقد سه میں صحابہ کرام پیم رزمان کی صفات بیان ہو کئیں کہ وہ آپس میں مہریان وزم دل ہیں اور کا فروں پر پخت ہیں۔ یہ بھی ارشاد ہوا کہ انگی صفات توریت وانجیل میں بھی ندکور ہیں۔اس آیت کریمہ سے بیمجی معلوم ہوا کہ محابہ کرام کی رادحتن پراستقامت اور باہم خلوص ومحبت و کچھ کراللہ

(الع: ٢٩)

دعدادت رکتے میں ادران پرتمز اکرنے پرناز کرتے ہیں۔اگر تعصب کی دیدے کی کی تکھیں حق دیکھنے سے بالکل اندھی نہ ہوگئی ہوں تو اسے جاہیے

20- إِنَّ الَّــٰذِيُــنَ يُتَــابِــعُــوُنَكَ إِنَّــمَــا يُتَــابِـعُــوُنَ الـلَّــهِ يَــدُ الـلَّــهِ فَــوُق آيَــدِيُهــمُــ (10:00) "وہ جوتہاری بیت کرتے ہیں وہ تواللہ بی بیت کرتے ہیں،ان کے ہاتھوں پراللہ کا ہتھ (وست قدرت) بـ" ـ ( کنزالا بمان )

اس بیت ہے مراد بیت رضوان ہے جو نبی کریم ﷺ نے کم ومیش چودہ سومحا یہ سے حدیبیہ میں کی تھی شقی رسالت کے ان پروانوں کو بیاعز از ملا کہ قرآن كريم نے اكى بيعت كوالله تعالى سے بيعت كرنا فرمايا اور حضوراكرم كا كے دست مبارك كواللہ تعالى نے اپنادست قدرت قرار ديا۔ 21\_ لَقَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَانْزَلُ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمُ وَالْابَهُمُ فَتُحاً فريناً (التح:١٨)

'' بیٹک اللہ راضی ہوا ،ایمان والوں ہے جب وہ اس پیڑ کے نیچ تمہاری بیعت کرتے تھے تو اللہ نے جانا جواُن کے دلوں میں ہے تو اُن پراطمینان ا تارااورانييں اورآنے والی فتح كا انعام ديا" \_(كنزالا يمان)

اس آیت کریمہ ہے معلوم ہوا کہ بیعب رضوان والے تمام سحابٹلفس مومن ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انبیس اپنی رضا کا مڑ دودیا ہے۔ان نفوی قدسیہ میں

23\_ فَالْزَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَٱلْزَمَهُمُ كَلِمَةَ التَّقُولى وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَ ٱهْلَهَا\_ (الشَّحّ:٢٧) '' تواللہ نے اپناطمینان اپنے رسول اورائیان والوں پراتارااور پرہیزگاری کا کلماُن پرلاز مفر مایا،اوروہ اسکے زیادہ سراوار اورا سکے اہل تھے۔اور اللهسب كيحه جانا بي " - ( كنزالا يمان از اعلى حضرت محدث بريلوى رود الديد) ن آیات معلوم ہوا کہ رب تعالی نے رسول کریم ﷺ اور اعظے محابہ کرام کواطمینان وسکون کی دولت سے مالا مال کیا اور اعظے لیے کلمیة القو کی لازم نرمایا۔مفسرین کے زد یک کلمة القویٰ ہے مراد کلمہ توحید ہے جو ہرتقو کی کی اصل اور بنیاد ہے۔ پفتش علیم وکیم رب نے صحابہ کرام کو بسبب نہیں عطاکیں بلکدہ علاً مالغیوب گواہی دے رہاہے کہ محابہ کرام ان تعمتوں کے زیادہ مستحق اوراہل تھے۔انصاف سے کہیے کہ جن کے ایمان وقفو کی کے اور نعامات البيد مستحق والل مون كي الله تعالى كوابى در، أن مح متعلق بدكماني كرناياان يرتقيد كرناكياكسي مومن كوزيب ويتابي ؟؟؟ قاضی ثناءالله یانی پی اس آیت کتحت لکھتے ہیں،' رافضی کہتے ہیں کہ محابہ کرام (معاذاللہ) کافرومنافق تھے۔اس آیت' لقدر ضی اللهٰ' ہےروافض كِوْل كالغومونا ثابت موتا ب\_اس آيت كي ترش ارشاد موا، وَكُمانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لِعِن محابد كرام كردول مين جوايمان اور 24 قُل الْحَمُدُ لِلَّهِ وَسَلامَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفِي \_ (أَمْل: ٥٩) "متم كهو،سبخوبيالالله كواورسلام اس كے يقع ہوئے بندول ير"\_( كتر الايمان) تھزت این عباس کفرماتے ہیں کدان برگزیدہ بندوں سے مرادرسول کریم ﷺ کے صحابہ کرام ہیں، یہی سدی، حسن بھری، مغیان بن عیبنداور مفیان توری بهدندن جیسے اکابرائمہ کا قول ہے۔ (تفییر مظہری ، ازالة الحفاء ح:٢٠١) جسمسلمان في ديكما أنبين اك نظر أس نظرى بصارت بدلكون سلام \*\*\* شانِ صحابه، احادیث کی روشی مین: 1\_ حضرت عمران بن صين الصين الدوايت بكرم كاردوعالم الله فرماياء "ميرى امت مين بهترين زمانه ميرائ محران كرماته والول كااور مجرأن كرماته والول كا" \_ ( بخارى مملم مشكوة باب مناقب الصحابة ) للد تعالى نے تمام مخلوق میں سے حضرت مجم صطفے ﷺ کوختف فرما کرا پنامجوب رسول بنایاس لیے آپ ٹیز الخلائق ہیں، آپ کا دین ٹیز الاویان ہے، آپ كى كتاب ديرُ الكتب ب، آپ كى امت ديرُ الأمم ب، آپ كاز ماند ديرُ القرون باى طرح آپ الله كام اب بين الاصحاب بين-2-حفرت الويرده الله عدوايت بكرة قادمولي الله فرمايا، "ستارے آسان کے لیے امن کا باعث ہیں۔جب ستارے چلے جائیں گے تو آسان پرواقع ہوجائے گاجس کا اُس سے دعدہ کیا گیا ہے۔ میں اپنے محابہ کے لیے امن ہوں جب میں جلا جاؤں گا تو میر صحابہ پرواقع ہوجائے گا جس کا اُن سے دعدہ کیا گیا ہے۔اور میر صحابہ میری امت کے لیے امن وامان ہیں جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر واقع ہوجائے گا جواس سے وعدہ کیا گیا ہے''۔ (مسلم ،مشکوۃ باب مناقب

تفزت ابو بکرےاور حفزت عمرے بھی تھے جبکہ حفزت عثان کی طرف سے صفورا کرم ﷺ نے خود بیعت کی تھی۔ شیعہ مضرطبری نے اس آیت

شِيْن الشّرت لَا فِي اللّهِ عِن السّرِكُمُ اللّهِ عَلَيْهِ فِي الْمُؤْمِنِينَ لِيَوْدَا وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ ا 22\_ هُوَ الَّذِي النَّهِ كَانُولَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَوْدَا وُلَّا اِيْمَانَا مَعْ إِيْمَانِيهِمُ ( النَّتِّ ؟ ) "وهي ج.س نه إيمان والول كـ دول من الممينان الاراح المائين ليتين براحين بي عن الرائين الله الله عن الله الله ال

كے تحت لكھا ہے،

"فعلم ما في قلوبهم من اليقين والصبر والوفا"



۔ بلکہ کی ایک صحابی کے دجودِ مسعود کوسلمان رب تعالی کی رحمتوں کے نزول کا ذریعیاور فقی ونصرت کے حصول کا دسیار بجھتے تھے جیسا کہ اگلی عدیث سے واضح ہے۔ ٤- حضرت ابوسعيد خدري الله عروايت ب كدغيب بتانے والے آقال نظر مايان الوكوں يرايك زماندايم المجي آئ كاكدايك جماعت جباد کرے گی تو لوگ کہیں کے، کیاتم میں رسول اللہ ﷺ کوئی صحابی ہے، جواب ملے گا، ہاں۔ پس اٹیٹیں فتح دی جائے گی۔ پھرلوگوں پرایک زمانہ آئے گا کہ ایک جماعت جہادکرے گی تو لوگ کہیں گے، کیاتم میں رسول اللہ ﷺ کے صحافی کا کوئی ساتھی ہے؟ جواب ملے گا، ہاں۔ پھرانییں فتح دی جائے گی۔ پھرلوگوں پرایک زمانہ آئے گا کہ ایک جماعت جہاد کرے گی تو کہا جائے گا ، کیاتم میں محابہ کے ساتھی کا کوئی ساتھی ہے؟ جواب ملے گا ، ہاں۔ پس انہیں فتح دی جائے گی۔ ( بخاری مسلم مفکلوۃ باب مناقب الصحابة ) چن صحابہ کے طفیل کچرتا بعین کے طفیل کچرتی جا بعین کے طفیل مسلمانوں کو جہاد میں فتح ونصرت عطا ہوتی ہے۔اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رب تعالیٰ اپنے مجبوب بندوں کے وسلے ہے رحمتیں نازل فرما تا ہے اپس حاجت روائی کے لیے مجبوبان خدااورادلیاءاللہ کا وسیلہ اختیار کرنااوران کے وسلے سے دعاماً نگنا جائز ہے۔ 2- حفرت عبدالله بن عمر الله ب دروايت ب كرمركار دوعالم كان فرمايان جبتم أن لوكون كود يكموجومير صحابه كوبرا كتب بول أو كود بمبارك شرىراللدى لعنت "ر ترزى مقلوة باب منا قب الصحابة) اں حدیث پاک میں غیب کی خبر دی گئی کہ مسلمانوں میں ایے گمراہ اوگ پیدا ہوں گے جوسحا یہ کرام کے متعلق بدگوئی اور زبان درازی کریں گے۔ نیز یے گراہ بدند ہب، محابد رام کے زمانے ہی میں پیدا ہوجا عمل مے، بدوسری فیج خبر بے چنا نچہ عبداللہ بن سبایمبودی نے حضرت علی ﷺ کے دور میں ذبب رفض ایجاد کیا (ایک تفصیل آ کے ذکورہوگی)۔ای زمانے میں خارجی فرقہ پیدا ہوا۔خوارج الل بیت اطہار کے دعمی میں اور وافض صحابہ کرام ك وشمن بين \_ خدا جمين دونول ك شرس بجائة من -10 دهفرت عمر الله المرايت بي كرا آقائد دوجهال الله في فرمايا " من في اين رب سي اين صحاب كا اختلاف كم متعلق سوال كياجو يرے بعد ہوگا تو ميري طرف دحي ہوئي، اے محمصطفی ﷺ! تمہارے اصحاب ميرے نزديک آسان سے ستاروں کی طرح ہیں کہ بعض بعض ہے تو ی یں لیکن سب نورانی ہیں۔جس نے ان میں سے کی کے بھی موقف کوافتیار کیا وہ میرے نزدیک جایت پر بے '' راوی کا بیان ہے کہ رسول کر میم ﷺ نے فرمایا، میرے صحابہ تناروں کی طرح ہیں ہتم ان میں ہے جس کی پیروی کرو کے ہدایت ہی یاؤ گے'۔ (مشکوۃ باب مناقب الصحابة) مدیث یاک میں ندکوراختلاف نے فقبی مسائل میں اختلاف مراد ہے۔ اس جو کی محانی کے فوی پڑ کمل کرے گا ہدایت یائے گا۔ ہمارے امام اعظم لاحظه فرمائين\_ رسول کریم ﷺ کی شان میں قرآن یاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،''اےغیب بتانے والے! پیشک ہم نے تنہیں بحیجاحاضر وناظراورخوشجری دیتااور ارساتا اوراللد کی طرف اس کے حکم ہے بلاتا اور جیکا دینے والا آ فیآب بناکر''۔ (الاحزاب: ۲۵،۴۵) يهال حضور الله كل صفت مراجاً منيراً ارشاد وو كي تعين حيكا دين والا آفاب بقول صدرُ الا فاضل معينه فيه مقيقت مين آب لله كا وجودٍ مبارك يكابياة فآب عالم تاب بجس في بزار با قاب بنادي "(تفير فزائن العرفان) یں اس آیت مبار کداور مذکورہ حدیث ہے ٹابت ہوا کہ نو چسم ﷺ کی بابر کت صحبت کی تا شیراسقدر ہے کدا تکی نورانیت ہے محابہ کرام مبیم ہزمون نورانی ہو گئے اور آسان ہدایت کے ستارے قراریائے۔ 11- حضرت عبدالله بن مسعود اس روايت ب كدانبول في فرمايا، الله تعالى في بندول كرد الول كود يكها تورسول كريم الله ك دل كوسب

جن جس طرح نمک کالیل مقدار کھانے کو درست کردیتی ہے ای طرح صحابہ کرام قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود تمام امت کی اصلاح کا ذریعہ ہیں

اوتا\_ (مقلوة)

دین کے طرف سے ( کافروں کے خلاف) لڑتے رہیں۔ (ازالة الحفاء ج:٥٠ ،الاستيعاب) 12- حفرت مويم بن ساعده الله عندوايت ب كدا قاومولي الله في فرمايا، بيشك الله تعالى في مجيح فن ليا اورمير ، لي مير امحاب كوچن ليا پھران میں ہے بعض کومیرے وزیر،میرے بددگاراورمیرے سرالی رشتہ دار بنادیا۔ پس جوفخص اُن کو برا کہتا ہے اس پراللہ کی لعنت ،فرشتوں کی لعنت اورسارے انسانوں کی لعنت ۔ قیامت کے دن نہاس کا کوئی فرض قبول ہوگا نیفش ۔ (متدرک للحائم ج٣٣:٣) ان احادیث معلوم ہوا کہ جس طرح رب تعالی نے رسول کر یم ﷺ کوتمام محلوق میں ہے چن کرا پنامجوب رسول بنایا ہے ایسے ہی تمام اولاد آ دم میں ے بہترین لوگوں کوچن کررب تعالی نے اپنے محبوب رسول 🙈 کی محبت کے لیے مختب فرمایا ہے۔ ای بنا پرانبیاء کرام بیہ المام کے بعد محابہ کرام تمام لوگوں سےافضل زین قراریائے۔ بلاشک وشبه اگر صحابه کرام ہے بہتر کوئی اور لوگ ہوتے تو رب کر بم اپنے محبوب رسول ﷺ کی صحبت ورفاقت کے لیے ان کو نتخب فرما تا۔ اس بنیا دیر مید کہا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی صحابہ کرام پر تقتید کرتا ہے تو وہ صرف صحب نیوی ہی کی نہیں بلکہ رب تعالی عزبین کے انتخاب کی بھی تنقیص وقو ہین کا مرتکب مضمرتا ب\_(العياذبالله) أن سب ابل محبت بيد لا كحول سلام جن کے وشمن بیالعنت ہے اللہ کی حق گذاران بیعت یه لاکول سلام جال خاران بدر و أحد ير درود فليفهُ اوّل سيدنا ابو بكرصد بق الله ا علائے اہلست کااس امر براجماع اور اتفاق ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد حضرت ابو بکرھ، انکے بعد حضرت عمر ﷺ، مجرحضرت عثمان شااور اسکے بعد حضرت على الله، النكر بعد عشره ميشره كرد مكر حضرات، كراصحاب بدرة، مجر باقى اسحاب أحدة الحكر بعد بيعب رضوان والماصحاب، اورائے بعدد گرامحاب رسول جاتماملوگوں ےافضل ہیں۔ (تاریخ الخلفاء: ۱۰۸) حفزت ابوبکر کوسب سے پہلے اسلام لانے کا شرف حاصل ہے۔ بعض کے نز دیک حضرت علی کے سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ امام اعظم ا پومنیفہ ﷺ نے اس طرح کے مختلف اقوال میں یون تطبیق کی ہے کہ مروول میں سید نا ابو کرصد بق ﷺ ،عورتوں میں حضرت خدیجہ رہی الدمنا اور بچوں میں سیدناعلی المحاصب سے پہلے ایمان لانے کا عزاز حاصل ہے۔ تمام علاء کاس پراتفاق ہے کہ سیدنا ابو بکرصدیق بھی تول اسلام کے بعدے آتا وموٹی کے کے وصال مبارک تک بھیشہ سفر وحضر میں آپ کے رفیق رہے براس کے کہ بی کرم اللہ کے تھم یا جازت ہے آپ کے ساتھ ندرہ سکے مول۔ آپتمام حاب کرام میں سب سے زیاد و تنی تھے۔ آپ نے کثیر مال خرچ کر کے کئی مسلمان غلام آزاد کرائے۔ ایک موقع پرسرکار دوعالم ﷺ نے فرمایا، ابوبکر کے مال نے مجھے جننا نفع دیا اتناکس کے مال نے نہیں دیا۔ اس پر حضرت ابوبکرے نے روتے ہوئے عرض کی،''میرے آقا بیں اور میرامال بآپ، کاکے "۔ تمام حابد کرام میں آپ ہی سب سے زیادہ عالم تھے۔ آپ سے ایک سوبیالیس احادیث مردی ہیں حالانک آپ کو بکٹرت احادیث یا دیجیس۔ قلب روایت کا سبب بدہے کداحتیاط کے پیش نظرآپ نبی کرمیم ﷺ کاعمل یا اس سے حاصل شدہ مسئلہ بیان فرمایا کرتے۔ آپ سب سے زیادہ قرآن اوردین احکام جاننے والے تھے،ای لیےرسول کرتم ﷺ نے آپ کونماز وں کا امام بنایا تھا۔ آپ اُن خاص صحابہ میں سے تھے جنہوں نے قر آن کریم حفظ كياتها

بندوں کے دلوں سے بہتر پایا۔لیڈا ان کوبرگزیدہ کیا اور رسالت کے ساتھ مبعوث فر ہایا۔حضور ﷺ کے قلب اطبر کے بعدرب تعالیٰ نے دوبارہ بندوں کے قلب کودیکھا تو (اخیاءکرام کے بعد) آپ کے اسحاب کے دلوں کوسب سے بہتر پایا لیڈا انٹواسے مجبوب رسول ﷺ کا ذریریتا دیا تا کہ دوہ آپ کے



ھفرے علی کھفر ماتے ہیں کہ قر آن مجید کے سلیلے میں سب سے زیاد واجر و<del>ٹ</del>و اب ھفرت ابو بھر کھکو ملے گا کیونکہ سب سے مبلے قر آن کریم کتاب کی

صورت میں آپ بی نے جمع کیا۔

رب کی جس نے حضرت کھ کھی ورسول بنا کر بھیجا اور حضرت ابو تمریف ہے اس رسالت کی تصدیق کرائی''۔اس پر بیر آیت نازل ہوئی۔ ( تاریخ الخلفاء:١١٢) حفزت علی ﷺ ہے مروی ہے کہ فتی کیکر آنے والے ہے مراور سول کر میں اور اقعد این کرنے والے ہے مراو حفزت ابو بکر صدیق ﷺ ہیں۔ حفزت ابو ہریرہ عظیہ ہے بھی بی مروی ہے۔ (تغییر کبیر تغییر مظہری، ازالة الخفاء ج٢٢٥:٢) شیعد ذہب کی متند تغیر مجمع البیان میں بھی بھی تھی منقول ہے۔ (ج٩٨:٨٥) 5- وَلِمَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتُن 0 (الرطن:٣٦) ''اور جوایے رب کے حضور کھڑے ہونے ہے ڈرے ، اسکے لیے دوجنتی ہیں''۔ ( کنزالا بمان ازاملی حضرت امام احمد رضا محدث بریلو کی رہ انتیاب این ابی حاتم مناف نے روایت کی ہے کہ بیآیت حضرت ابو محرصد یق کے حق میں نازل ہوئی۔ (تفییر مظہری تفییر درمنثور) وَلاَ يَاتَلُ أُولُوا الْقَصَٰل مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبِي وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ فِي سَبِيل اللَّهِ وَلَيَعْفُوا وَلَيَصْفَحُوا ـ. ''اورتس نہ کھا کمیں وہ جوتم میں فضیلت والے اور گلخائش والے ہیں قرابت والوں اور مکینوں اور اللہ کی راہ میں ججرت کرنے والوں کو دینے کی ، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگز رکریں۔(النور:۲۲، کنزالایمان) بیآیت حفزت صدیق اکبر رہائے کی میں نازل ہوئی جبآپ نے ام الموشین سیده عائشہ بنی اند مبار تہمت لگانے والوں کے ساتھ موافقت کرنے پراپنے خالدزاد بھائی مطع ﷺ کی مال مدوند کرنے کافتم کھائی جو بہت نا دارو مسکین بدری صحابی تھے۔ آپ نے اس آیت کے نزول پراپٹی قتم کا کفارودیا

4- وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدُق وَصَدَّق بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ - (الرم ٣٣٠) "اوروه جوبيرى كرتشريف لائ اوروه جنهوس في الكي تصديق كى بيلى دُروالے بين" - (كنز الايمان از اللي حضرت محدث بريلوى روافيد) بزار داہن عسا کر جہاہ نے اس آیت کے شان نزول کے متعلق روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی ﷺ نے اس طرح ارشاد فرمایا، ''دفتم ہے اُس

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمُ وَ مَلْئِكُتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظَّلُمْتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيْمًا ٥ (الاتزاب:٣٣) "وبي بكدورود بهيجائية پروواورائح فرشة كتهين الدجريون اجالي طرف فكالحاوروه ملمانون برميريان بـ" ( كنزالايمان) (تفييرخزائن العرفان تفييرمظهري، تاريخ الخلفاء:١١٢)

2۔ ابن عسا کر درماہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے رسول کر یم ﷺ کے سلسے میں حضرت ابو کم ﷺ کے سواتمام مسلمانوں پرعماب فرمایا ہے جبیسا

"اگرتم مجوب ﷺ کی مدد نہ کروتو بیشک اللہ نے انگی مدوفر مائی، جب کافروں کی شرارت سے اُنیس باہر تشریف لے جانا ہوا (جمرت کے

امام سیولی ررند فرماتے ہیں، بیآیت اس دموے کی دلیل ہے کدرب تعالی نے سیدنا ابو بھر کھکواس عمّاب ہے مشتخی فرمایا ہے۔ ( تاریخ الخلفاء:

3- حضرت انس ﷺ بروايت بكر جب آيت إنَّ اللهُ وَ مَليُكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ نازل بمولَى تو حضرت ابو بمرصد يق ﷺ نے عرض كى ميا رسول الله ﷺ الله تعالیٰ جوُفضل وشرف بھی آپ کوعطا فرما تا ہے تو ہم نیاز مندول کوبھی آپ کے طفیل میں نواز تا ہے۔ای وقت اللہ تعالیٰ نے بیا یت

كەندكورە بالا آيت كرىمەك آغاز مى ب\_

ليے)"\_(كنزالايمان)

نازل فرمائی۔

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ اَخُرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ـ (التوية: ٣٠)

7- ایک مرتبہ یمبودی عالم فحاص نے سید ناابو کر ﷺ ہے کہا اے ابو بحرا کیا تم بیگان کرتے ہو کہ ہمارارب ہمارے مالوں میں ہے قرض مانگیا ہے،

اورائلی مالی مدد جاری فرمائی۔صدرُ الافاضل رقمطراز ہیں،''اس آیت سے حضرت صدیق اکبر ﷺ کی فضیلت ٹابت ہوئی، اس سے آپ کی علوشان ومرتبت ظاہر موئی كدالله تعالى في كوابوافقفل (فضيات والا) فرمايا" \_ (تفيرخزائن العرفان بفير مظهرى) بیآیت هفرت ابوبکرصد بن ﷺ کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ آپ سب سے پہلے ایمان لاے اور سب سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرج کیا۔ (تفییر قاضی نٹاءاللہ دراہ فریاتے ہیں، بیہ ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر کے بتام صحابہ سے افضل اور صحابہ کرام تمام کو گول ہے افضل ہیں کیونکہ وَلَسَوُفَ يَرُضَى0

سعد بن الی وقاص عبد الرحمن بن عوف ف نے انکی رہنمائی کے سبب اسلام قبول کیا۔ (تفیر مظہری) 9- لَا يَسْمَوِيُ مِنْكُمْ مَنُ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَصْحِ وَقَاتَلَ أُولِيْكَ أَعْظَمُ ذَرَجَةٌ مِّنَ الْذِيْنَ أَنْفَقُوا مِنْم بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلَّا وُعَدَ اللّٰهُ الْحُسُني وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ٥٠ (الحديد: ١٠) تم میں برابر قبیں وہ جنہوں نے فتح کمہ ہے بل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبہ میں ان ہے بوے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا ، اور اللہ کو تمہارے کا موں کی خبر ہے۔ ( کنز الا بمان)

حضرت ابن عباسﷺ کاارشاد ہے کہ بیر آیت سیدناابو کرصد لی ﷺ کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ جب وہ اسلام لائے تو حضرت عثمان ،طلحہ، زمیر،

بالدارے قرض وہی مانگیاہے جوفقیر ہو،اگرتم کی کہتے ہوتو بچراللہ تعالیٰ فقیر ہےاور ہمغنی ہیں۔ حضرت ابو بکرﷺ انکی گتا خانہ گفتگون کرغضبناک ہوئے اورا سکے منہ پر زور دارتھیٹر مارااورفر مایا ،اگر ہارے اورتہارے درمیان صلح کا معاہدہ نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔فخاص نے بارگاہ نبوی ﷺ میں جا کرسیدنا ابوبکرﷺ کی شکایت کی۔ آپ نے اسکی گٹا خانہ تفتگو بیان کردی۔ فحاص نے اس کا اٹکار کردیا تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر ﷺ کی تَصْدِينَ كُرتِ مِوسَ بِهِ آيت نازل فرما كَي لَقَدُ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ فَقِيرٌ" وَ نَحُنُ أَغُنِياءَ \_ (ال عمران:١٨١)

" بيشك الله نے ساجنهوں نے كہا كالله عماج باور بم غنى" ـ ( كنزالا يمان)

8 ـ وَاتَّبِعُ سَبِيلَ مِنْ آنَابَ إِلَى ـ

"اوراسكى راه چل جوميرى طرف رجوع لايا" \_ (كتمن : ١٥)

فنیات کا دارو مداراسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے ،مال خرج کرنے اور جہاد کرنے میں ہے۔جس طرح آتا ومولی ﷺ کا بیار شاد گرامی ہے کہ جس نے اچھاطریقہ شروع کیا تو اے اسکا اجر اوراس پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی ملے گا جبکہ عمل کرنے والوں کے اجر میں بھی کوئی کی نہیں کی جائے گی۔(صححملم) علاء کااس پراجماع ہے کہ حضرت ابو بکر ﷺ سب سے پہلے اسلام لائے اور آ کیے ہاتھ پرقریش کے معززین مسلمان ہوئے۔راہ خدامیں مال خرج كرنے والوں ميں بھى سب سے آ مے ہيں \_كفارے مصاعب برواشت كرنے والوں ميں بھى آب سب سے يميلے ہيں \_ (تفيرمظهرى)

10 ـ وَسَيْحَبُّهُمَ الْآلَقُى 0 الَّـذِى يُؤْتِى مَالَهُ يَتَوَكَّى 0 وَمَا لِأَحَدِ عِنْدَةَ مِنْ يَعْمَةٍ تُجُوٰى 0 اِلَّا ابْتِنْعَاءَ وَجُورَتِهِ الْأَعْلَى 0 ''اوراس(جہنم)ے بہت دور کھا جائے گا جوسب سے بڑا پر ہیڑ گار جوا پٹامال دیتا ہے کہ تحرا ہواور کی کااس پر بچھاحسان نبیس جس کا بدلید یا جائے ، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جوسب سے بلند ہے اور بے شک قریب ہے کہ وہ (اپنے رب سے ) راضی ہوگا''۔ (والیل: ١٦٥٣) مخز الایمان) اکشمضرین کا افاق ب بیآیات مبار کدهفرت ابو مرصد ای دلی کی شان میں نازل جو کی ۔ (تغییر قرطبی تغییر بیر تغییر ابن کثیر تغییر مظهری) ابن الی حاتم روادنے مفرت عروہ ﷺ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بمرﷺ نے سات غلاموں کو اسلام کی خاطر آزاد کیا۔ اس پر میآیات ناز ل

(تغييرمظيري تغييرروح المعاني) صدرُ الا فاضل مده وقبطراز بین که جب حضرت صدیق اکبریشنے حضرت بلال کو بہت گراں قیت پرخرید کر آزاد کیا تو کفار کوجیرت ہوئی اور

انہوں نے کہا، بلال کاان پرکوئی احسان ہوگا جوانہوں نے آتی قیت دیمرخر بدااورآ زاد کیا۔اس پرییآ یت نازل ہوئی اور ظاہرفر مادیا <sup>ع</sup>میا کہ جھنرت صد یق اکبر الله کارفیل محض الله تعالی کی رضائے لیے ہے، کسی کے احسان کا بدار نہیں۔ (خزائن العرفان)





22۔ حضرت معاذ بن جبل اس روایت ہے کہ سید عالم یے نے ایک مسئلہ میں کی رائے دریافت فرمائی تو میں نے عرض کی میر کی رائے وہی بجوابو كركى دائ ب-اس يرة قاكريم الله فرمايا، الله تعالى كويد يندفيس كدابو بم فلطى كري-( تاریخ انخلفاه: ۷۰۱،ابوقیم ،طبرانی ) حضرت هصد رخی الدمن ب روایت کیا ہے کہ میں نے آتا ومولی اللہ عام کوئی کی، آپ نے اپنی علالت کے ایام میں حضرت ابو بکر اللہ -23 امام بنایا تھا۔حضور ﷺ فرم مایا نہیں! میں نے نہیں بنایا تھا بلک الله تعالی نے بنایا تھا ( یعنی الله تعالی کے تکم سے انہیں امام بنایا تھا )۔ (تاریخ الخلفاء:۱۲۷، این عساکر) 24 حفرت عمر الله على عفرت الويمر الله كاذكر مواتو وه روير اورفر مايا، میں جا ہتا ہوں کہ میرے سارےا تال اُن کے ایک دن کے اتمال جیسے یا اُن کی ایک رات کےا تال جیسے ہوتے لے ہس رات تووہ رات ہے جب وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غار کی طرف چلے۔جب غار تک پینچے تو عرض گزار ہوئے ،خدا کی قتم! آپ اس میں واغل نہیں ہوں گے جب تک میں اس یں داخل نہ ہوجاؤں کیونکہ اگر اس میں کوئی چیز ہے تو اس کی تکلیف آپ کی جگہ مجھے پنچے۔ چمروہ داخل ہوئے اورغار کوصاف کیا۔ اس کی ایک جانب موراخ تھے تو اپنی ازار کو بھاڈ کرانیس بند کیا۔ دوسوراخ باتی رہ گئے آئیس اپنی ایڑیں سے روک لیا۔ پھررسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں عرض گزارہو بے كةشريف ليآيء رسول الله ﷺ ندروا على موئے اورا کی گودیش سر مبارک رکھ کرسو گئے۔ یس ایک سوراخ یس سے حضرت ابو بکر ﷺ کے پیریش ڈیک مارا کیا توانمہوں نے اس ڈرے حرکت نہ کی کہ آ قاومولی ﷺ بیدارہ وجا کیں گے لیکن ان کے آنسور سول اللہ ﷺ کے نورانی چیرے پر گر پڑے فرمایا کدارہ کمرا کیا بات ہے؟ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے ڈنگ مارا گیا ہے۔ چینا نچے رسول اللہ ﷺ نے لعاب دبمن لگا دیا تو انگی تکلیف جاتی رہی۔ پھراس ز ہرنے عود کیا اور وہی انکی وفات کا سبب بنا۔ اُن کا دن وہ دن ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے وفات پائی تو اس وقت بعض اہلی عرب مرتد ہو گئے اور کہا کہ ہم زکو قا اوانہیں کریں گےتو انہوں نے فرمایا،اگرکوئی اونٹ کا گھٹٹا باندھنے کی ری بھی رو کے گا تو ٹیں اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ ٹیں عرض گز ار ہوا کہ اے خلیفہ رسول ﷺ!لوگوں ہے الفت كيجياوران سے زمى كاسلوك فرمائے ۔انہوں نے مجھ سے فرمایا، تم جالميت ميں بهادر تھےتو كيا اسلام لاكر برول ہو گئے ہو؟ بے شك وى منتظع ہوگئى، دين ممل ہوگيا، كيا بيدين ميرے جيتے بى بدل جائے كا؟ (مَثَكُونَ) 25۔ حضرت عمرفاروق کھاارشاد ہے کداگرتمام اہلی زمین کا ایمان ایک پلہ میں اور سیدنا ابو بحر کھاایمان ووسرے پلہ میں رکھ کروزن کیا

21\_مفترت عباس الله الدوايت ب كدرمول كريم الله في فرمايا، في في جس كوجمي اسلام كي دومت دى أس في بيلي الكاركيا موائ الوجرك

كدانهول في مير ب دعوت إسلام دين رفوراني اسلام قبول كرليا اور مجراس براب تدم رب-

(تاريخُ الخلفاء: ١٢١، الصواعق الحرقة: ١٢١، ابن عساكر)

(تاریخ الخلفاء:۹۸، ابن عساکر)

27- حضرت ابوسعید خُدریﷺ روایت ہے کہ رسول کرتم ﷺ منبر پرتشریف فرما ہوئے اور فرمایا، الله تعالیٰ نے ایک بندے کواس کا افتیار

26۔ حضرت عامرین عبداللہ بن زیر ہے مروی ہے کہ جب آیت وَلُوْ اَشَّا تَحَبُّماَ عَلَيْهِمُ اَنِ الْفُلُوْ اَ اَلْفُسَكُمُ (ترجمہ: اورا گرجم)ان پر فرض کردیتے کہ اپنے آپ کو آئل کردو) نازل ہوئی تو حضرت ایو کم ہے نے حرش کی میارسول اللہ بھا اگر آپ بھے تھم دیتے کہ مش خودکو آئل کرلوں تو

جائ توسيدناابوكري كايمان كايله بعارى رج كار (تارخ الخلفاء:١٢١، شعب الايمان لليبقى)

يس خودكو ضرور قل كرديا حضور الله فرمايا بقرفي كبار (تاريخ أنخلفاء: ١٢٠ ، ١١٠ نالي حاتم)



ریا کہ وہ دنیا کی تعقیق پیندکر لے یا آخرے کی تعقیق جوالشہ کے پاس بین آئس نے آخرے کی تعقیق پیند کر کیس۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو کم مصدو نے گلے اور عرض کی، یارسول اللہ بھیا کاش حارے مال باپ آپ ریقر ہان ہوجا کیں۔ ہمس تبعیہ حوا کہ صفور بھی کی شخص کا ذکر فرمارے ہیں اور میہ آ پ ہی نے سب سے اول جمری تاریخ وسال جاری کیا اور حکومتی نظم ونسق کے لیے دفاتر وا تظامی شعبے قائم فرمائے۔ آپ نے مساجد میں روشیٰ کا آپ کی ایک بہت بزی فشیلت بیے کہ کی معاطع میں آپ جومشورہ دیتے یارائے پیش کرتے ،قر آن کریم آپ کی رائے کے موافق نازل ہوتا۔ حفزت این عمری ہے مروی ہے کدا گر بعض امور میں لوگول کے رائے کچھاور ہوتی اور حفزت عمری کی کچھاور ہو قر آن مجید حفزت عمری کی رائے كے موافق نازل ہوتا تھا۔ (تاریخ الخلفاء: ١٩٧) ردے کے بارے میں اور بدر کے قید یوں کے معاطے میں '۔ ( بخاری مسلم )

ئے آپ کی خدمت میں سب ماجرالکھ بھیجا۔ آپ نے ایک خطالکھ کران سے فرمایاء اس خطاکو دریا میں ڈال دو۔

چنانچيام پهاڙي طرف جو گئے۔ پس جنگ كا يانسد بلث عيااورجمين فتح بولى (مشكوة باب الكرامات)

جارى مواكم عمول سے سولى لا يانى زيادہ ير اھى اوروه بحر مجى خشك نه موا۔

مناسب انظام کیا۔سیدناعل ﷺ نے ماور مضان میں ایک مجد میں قندیل روش دیکھی تو فرمایا،اللہ تعالی عمرﷺ کی قبر کوروش فرمائے کہ انہوں نے حاري متجدول كوروش كرديا\_ آ پ اکثر صوف کالباس پہنتے جس میں چڑے کے بیوند گئے ہوتے۔ای لباس میں وُرّہ لیے ہوئے بازارتشریف لے جاتے اوراہلی بازار کوادب وتتیبہ فرماتے۔ سادہ غذا کھاتے ،عوام کے حالات جاننے کے لیے راتوں کوکشت کرتے۔ جب کی کوعال ( گورز ) بناتے تو اسکےا ٹا ٹوں کی فہرست لکھ لیا کرتے نیز اے کوام کی فلاح کے لیے پیمین فرماتے ،اورشکایت ملنے پرعال کو بھی مزا آ پ کے دور خلافت میں بیشارفتو حات ہو کئی۔ دمشق، بھر و،اردن، بدائن، حلب، انطا کیہ، بیت المقدر، منیشا پور مهمر،اسکندریہ،آ ذربا نیجان،

خط میں کلھاتھا،''اللہ کے بندےامیر' الموثین عمر کی جانب ہے دریائے ٹیل کے نام!معلوم ہو کہ اگر تو خود بخو د جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو،اوراگر تخچے اللہ تبارک وتعالی جاری فرماتا ہےتو میں اللہ واحد وقباری ہے استدعا کرتا ہوں کہ وہ تخچے جاری کردے'' ۔ جب بیڈھا دریا میں ڈالا گیا تو دریا ایسا

حفزت عمر الله نے ایک لشکر سار بیدی نامی شخص کی سر براہی میں جنگ کے لیے نہاوند جیجا۔ کچھ دن بعد جعد کے خطبہ میں آپ نے تین بار فرمایا، ''اے مارید! پہاڑی طرف''۔ جب لشکر کا قاصد آیا تواس نے بتایا کہ میں فلکت ہونے کوتھی کہ ہم نے بیآ وازی،''اے مارید! پہاڑی طرف''۔

طرابلس،اصغبان، بمران وغیره متعدد علاقے آپ ہی کے دور میں اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے۔

٢٧زى الحبه٣٣ هيكوجب آپ نماز فجريزهانے لگي آيك فوي ابولون آپ كودودهار في خرے عمله كركے شديدزخى كرديا۔ آپ نے خليف كے انتخاب کے لیے ایک ممیٹی بنادی جو چھا کا برصحابہ حضرت عثمان ، حضرت علی، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت سعد ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ﷺ پر شتمل تھی کہ یہ باہم مشاورت سے ان میں سے کی وظیفہ منتخب کرلیں۔ای دن آپ کی شہادت واقعی ہوگئ۔آپ کی خواہش پراُمُ المؤمنین عائشہ

صديقه بن الدمها كا جازت س آب ني كريم الدورسد البيكر صديق المركب يبلومس فن كي كار ما فوذاز تاريخ الخلفاء) فضائل سيدناعمر المناقر آن مين: حضرت ابن عباس الله سے مروی ہے کہ جب حضرت محرف اسلام لا نے تو مشر کین نے کہاء آج ہماری طاقت آ دھی ہوگئی۔ اس وقت حضرت عمر الله

كحق من يه يت نازل بوئي - (تفيرمظهري، درمنشور) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسُبُكَ اللَّهُ وَمَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٥ (الانقال:١٣٠) "اعفيب كى خرين بتاني والى الله تمهين كافى إوربيد جين مسلمان تمهار يروبوع" ـ (كنزالايمان)

حضرت على شير خدا رم الدويكا ارشاد بكر آن كريم من حضرت عمر الله كي آراء موجود جي جن كي وي اللي في تائي فرما كي ب-

حفرت ان عمر الله ب دوایت ب كدهفرت عمر الله في في مايا أنه مير ب رب في تين امور مي ميري موافقت فرما في مقام ابراتيم برنماز كم تعلق،

3۔ بدر کے قیدیوں کے متعلق بعض نے فدریکی رائے دی جبکہ حضرت عمرے نے انہیں قبل کرنے کا مشورہ دیا۔ اس پر آپ کی موافقت میں بیر آپ نازل مِولًى لَوُ لاَ كِتَابِ" مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمُ فِيْمَا أَخَذُتُمُ عَذَابِ" عَظِيْمٍ" يـ"أكرالله إيب يبلِكُون جِكَامونا والمصلمانو! تم نے جوكافرون سے بدلے كامال لے ليا، اس ميں تم ير براعذاب آتا" \_ (الانفال: ١٨، كنزالايمان) 4- ني كريم ﷺ كا ين كنيز حضرت مارية قبطيه بني الأمن على جائا بعض از داج مطهرات كونا كوار لكا تو حضرت عمر ﷺ في ان سے فرمايا ،

محدثین فرماتے ہیں کدان تین امور میں حصر کی وجہا تکی شہرت ہے در نہ موافقت کی تعداداس سے زائد ہے۔حضرت عمر ﷺ کاارشاد گرا می ہے کہ میرے رب نے مجھ ہے اکیس (۲۱) ہاتوں میں موافقت فر مائی ہے۔ جن کا تذکر وعلامہ سیوطی رویند مایہ نے تاریخ انتخلافاء میں کیا ہے۔ان امور کی تفصیل حسب

1- تجاب كے احكام سے يميلے حضرت محرف نے عرض كى ، يارسول اللہ ﷺ! از داج مطهرات كے ما منے طرح طرح كے لوگ آتے ہيں اس ليے آ پِ اُنِين بِرد ے کا تھم دیجے۔ اس بربیآیت نازل ہوگئی۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَنَاعًا فَسُنَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ ۔'' اورجبتم ان بے بریخ

2- ايك بارآپ نے عرض كى ، يارسول اللہ ﷺ بهم مقام إبرا بيم توصلى نه بناليس؟ الى برية يت نازل ہوگئى، وَ اتَّنجِدُوْا مِنْ مُقَام إِبُواهِمَ مُصَلَّى

وبل ہے:-

ك كوئى چيز ما گلوتو پردے كے باہر ما گلو" \_ (الاحزاب: ٥٣، كنزالا يمان)

\_"اورابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کونماز کا مقام بناؤ" \_ (البقرة: ١٢٥) کنز الایمان)

عَسْبِي رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُتَبِلِلَهُ أَزُوا جًا خَيْرًا مِنْكُنْ \_''آگروہتمہیںطلاق دے دیں تو قریب بے کداُن کارب انہیں تم ہے بہتریویاں بدل وے''۔ (التحریم: ۳) بالکل انہی الفاظ کے ساتھ وحی نازل ہوگئی۔

5۔ حرمت سے قبل مدینه طبیبہ میں شراب اور جوئے کا عام رواج تھا۔ حضرت عمرے نے بارگا و نبوی میں عرض کی جمعیں شراب اور جوئے کے متعلق هِ ايت ديجي كِونك بيال اورعثل دونوں ضائعَ كرتے جيں۔اس پريدآيت نازل جوئي، يَسْشَلُونَكَ عَن الْحَمْر وَالْمَمْيسِر قُلُ فِيهِهَا اللَّمْ" تكيير" د"تم عشراب اورجوئ كاحكم يوجيت بين بتم فرمادوكمان دونول بين بردا كناوي "ر (البقرة:٢١٩، كنزالايمان)

6۔ ایک بارایک مختص نے شراب کے نشہ میں نماز پڑ حائی تو قر آن غلط پڑ حا۔اس پر حضرت عمرہ نے بجروی عرض کی توبیہ یت نازل ہوئی۔

بِاللَّهِ اللَّذِينَ المَنُوا لا تَقُرَبُوا الصَّلُوةَ وَأَنْتُمُ سُكَّارِي \_ (السّاء:٣٣) "اے ایمان والو! نشر کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ "۔ ( کنز الایمان ) 7- ای سلسلے میں حضرت عمری نے بار بار دعا کی ، البی ! شراب اور جوئے کے متعلق جارے لئے واضح تھم ٹاز ل فرما۔ یہا تک کہ شراب اور جوئے

شراب اور بداور بداور یا نے تایاک ہی میں شیطانی کام، توان سے بحے رہنا کتم فلاح یاؤ'۔ (المائدة: ٩٠) 8- حفرت الس المسين المساروايت ب كد جب آيت لَقَدُ حَلَقُنَ الْإنْسَانَ مِنْ سُلَالَةِ مِنْ طِيْنِ ( بيثك بم نے آ وَ كَاكُونُنَى مُولَى مُنْ سَ بنايا) نازل ہوئی۔(المؤمنون:۱۲) تواہے من کرحضرت عمری نے بے ساختہ کہا، فَصَبْرَکَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخُلِقِيْنَ ۔'' توبزی برکت والا ہےاللہ

كرّام بونے يربداً يت نازل بوگئ إنّىمَا الْحَدُمُ والْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَ الْاَذْلامُ دِجُسِ مِنْ عَمَل الشَّيْطِن فَاجْتَنِبُوهُ يه بِيثِك

9۔ جب منافق عبداللہ ابن اُلِي مراتو اُس كے لوگوں نے رسولُ اللہ ﷺ سے اس كى نماز جناز ہ پڑھانے كے لئے ورخواست كى۔اس پر هفرت عمرﷺ نے عرض کی ، یارسول اللہ ﷺ! عبداللہ این اُلِي تو آپ کا بخت دشمن اور منافق تھا، آپ اُس کا جناز د پڑھیں گے؟ رهب عالم ﷺ نے تبلغ وین کی حکمت كَ يَتِينُ نَظْرَاسَ كَمْ مَا ذِيهَا وَرِحَاكَ يَتُووْ كَارِينَ كُرُرِي تَقْلَى كِيهَا يَتْ مَا زَلَ يَوْكُنُ، وَلاَ تُصَلَّى عَلْنِي أَحَدِ قِينَهُمْ مَاتَ أَبَدًا \_''اورجب ان (منافقوں) میں ہے کوئی مرے تواس پرنماز نہ پڑھے''۔

سب ہے بہتر بنانے والا"۔اس کے بعد اِنمی لفظوں سے بیآیت نازل ہوگئے۔ (تفییرا بن ابی حاتم)

بی خیال رہے کہ حضورا کرم ﷺ کا بیفل صحیح اور کی حکتوں پر پٹی تھا جن میں ہے ایک میدے کہ اس نماز کی وجہ سے اس منافق کی قوم کے ایک ہزارا فراد اسلام لے آئے۔اگر آپ کا پیغل مبارک رب تعالی کو پیندنہ ہوتا تو دودی کے ذریعے آپ کواسکی نماز جناز ہ پڑھانے سے منع فرمادیتا۔ جبکہ هفزت

10-اى فماز جنازه كحوالے يصفرت عمر الله في عوض كي، سَوَاء" عَلَيْهِمُ ٱسْتَغْفُرُتَ لَهُمُ ٱمُ لَمُ مُستَغْفِرُ لَهُمُ "ان منافقول كے ليے

عرف کی رائے کا میچے ہوناعام منافقوں کی نماز جناز ہند پڑھنے کے متعلق ہے۔

استغفار كرناند كرنابرابر بـ" ـاس پرسورة المنافقون كى بية يت نازل بوكي \_ (طراني)

الشيخ والشيخة اذا زنيا" كامنوخ اللوت بوناجي حفرت عمد كارائے موافقت ركتا ب 🕸 جنگ أحد ميں جب ابوسفيان نے کہا، کياتم ميں فلاں ہے؟ توسيدنا محر 👛 نے فرمايا، "اس کا جواب ندود" ۔ رمول کريم 🥌 نے آپ ڪاس قول سے موافقت فرمائی۔ اس واقعہ کوامام احمد اللہ نے اُس میں روایت کیا ہے۔ 🖈 ایک روز کعب احبارے نے کہا، آسان کا بادشاہ زمین کے بادشاہ پرافسوں کرتا ہے۔ حضرت عمرے نے بین کرفر مایا، مگراس بادشاہ برافسوں نہیں کرتا جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا۔ بین کر کعب احبار ﷺ نے کہا، واللہ اتوریت میں بھی الفاظ ہیں۔ بین کر حضرت عمرﷺ مجدے میں گر مح يعنى عبدة شكر بجالائے \_(الينا:٢٠١) 🖈 صحیح مسلم میں ہے کہ صحابہ نے نماز کے لیے بلانے کے متعلق مختلف تجاویز دیں توسیدنا عمری نے کہا، ایک آ دمی کو مقرر کرلوجونماز کے وقت آ واز و يراوكول كوبلائ حضور الله في التجويز كويسدفر مايا-الله على الك مين ب كدا يك بارسيدنا عمر كالحنيف بي الله عن المساوي المساوي المياتو آب في كل اذان مين ال الكمات كو ير صنح كاحكم ديا\_ (مفكلوة باب الاذان) 🛠 جنگ بمامدیش جب بہت سے هاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے تو حضرت مجری نے خلیفہ ُ رسول ﷺ ، سید ناابو بمریشہ کی خدمت بیس عرض کی ، اگرای طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن کی حفاظت کا مئلہ نہ پیدا ہو،اس لیے قرآن کو کتاب کی صورت میں جمع کر دیاجائے۔آپ کے بار بار اصرار پر حفزت ابو بکر پیشاس کام کے لیے راضی ہوئے۔ یوں آپ کی فرات ودانائی کی وجہ ہے قر آن کریم ایک جگہ کتاب کی صورت پی جمع کیا اليار بخارى باب جمع القرآن) الله ای طرح آپ کے دور خلافت کے شروع تک لوگ الگ الگ تراوس کیز جتے تھے۔ آپ نے اٹینیں ایک امام کی افتداء میں جماعت کی صورت یں تراوح پڑھنے کا تھم دیا۔ تراوح میں قرآن کر بم سانے کا گئن میں مسلمان چھوٹے بڑے قرآن مجید حفظ کرتے ہیں اور حفاظ کرام اے اہتمام ہے يادر كھتے ہيں۔ گویا آج قرآن کرمے کا کنابی صورت میں محفوظ ہونا ، حفاظ کرام کی کثرت اور قرآن کرمے کا تھیجے یادر کھنا پید حضرت عمر دھندہ کی فراست مے صدقے میں ہے جنہوں نے قرآن کرم کو کتابی صورت میں جن کرنے کی اجیت اُجاگر کی اور آ اوج کو باجماعت ادا کرنے کا تھم دیا۔ فضائل سيدنا عمرك، احاديث مين: 29- حفرت الوبريده على عددايت ب كدرمول الله فل فرامايا - ب فك تم ع بلي امتون من تُحدُّث (صاحب الهام) بواكرت تق اگرمیریامت میں بھی کوئی مُحدَّث ہوت عرب (بخاری کتاب المناقب مسلم باب فضائل عر) 30۔ انبی ہے روایت ہے کہ نی کریم ﷺ نے فرمایاء تم ہے پہلے لوگوں یعنی نی اسرائیل میں ایسے لوگ بھی ہوا کرتے تھے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کلام فرمایا جاتا تھا حالانکہ وہ نی نہ تھے۔اگران میں ہے میری امت میں بھی کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ ( بخاری کتابُ المناقب ) 31۔ حضرت سعد بن الی وقاص ﷺ سے روایت ہے کہ حضرت مجرﷺ نے حضور ﷺ سے اندرآنے کی اجازت ما گلی اورآپ کے پاس قریش کی چند عورتیں گفتگو کر رہی تھیں اور او ٹچی آ واز ہے کچے مطالبہ کر رہی تھیں۔ جب حضرت عمرﷺ نے اجازت یا تگی تو وہ پردے کے پیچھے چھپے گئیں۔ حضرت عمر ﷺ ندر داخل ہوئے اور رسول اللہ ﷺ بنس رہے تھے عرض کی ، یارسول اللہ ﷺ آ کے اللہ تعالیٰ بمیشہ مسکرا تاریحے۔ نبی کریم ﷺ نے فر مایا ، مجھے ان عورتوں پرتجب ہے جومیرے پاس تھیں اور جب انہوں نے تمہاری آ واز ٹی تو پردے کے پیچھے چیپ گئیں۔ آپ نے کہا، اے اپنی جان کی دشمنو! تم جھے ڈرتی ہو گراللہ کے رسول نے نبیل ڈرتنی؟ انہوں نے کہا، ہاں کیونکہ آپ خت مزان اور بخت کیر ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا،خوب اے امن خطاب! قتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، شیطان جب بھی تم سے کسی رائے میں ملتا ہے واپنارات بدل لیتا ہے۔ ( بخار کی،

چندموافقات اورفراست عمره:



46 - حضرت انس اورحضرت ابن عرد وايت بكرحضرت عمد في فرمايا ، تمن باتول على مير عدب في ميرى موافقت فرمائي -) ين عرض گزار بوا، يارسول الله ﷺ؛ كاش بهم مقام ابرا يم كونماز كي جگه بنالين توقعم نازل بواه "اورهم برالومقام ابرا بيم كونماز كي جگه" ـ ( ١٢٥:٢ ) ۱) میں نے عرض کی، یارسول اللہ ﷺ اہماری عورتوں کے پاس بھلے اور برے آتے ہیں، کاش! آپ انہیں پردے کا تھم فرما کیں۔اس پر پردے کی آیت نازل ہوگئے۔ r) نیز جب نی کریم ﷺ کی از واج مطہرات غیرت کھا کرجع ہوگئی آو میں عرض گز ار ہوا،''اگرآپ اُنیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کوان سے بہتر بدلے میں عطافر مائے"۔ پس ای طرح آیت نازل ہوگئے۔ ( بخاری مسلم ) 47۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے فرمایا ،حضرت عمر ﷺ ودومرے لوگوں پر چار ہاتوں نے فضیات دی گئی ہے۔ ا) بدر کے قیدیوں کے بارے میں جب آپ نے اُن کو آل کرنے کے لیے کہا تو اللہ تعالی نے (آپ کی تائید میں) فرمایا،''اگراللہ پہلے فیصلہ ندکر چکا يوتاجوتم نے كياتو تم كوبراعذاب بنچا"\_(١٨:٨) ٢)اوريردے كےمعاملے ميں جبآپ نے نى كريم كى ازواج مطبرات سے يردے كے ليےكها كو حضرت نيف و فاط حيان كها،ا امائن فطاب! آپ ہم پر بھی تھم چلاتے ہیں حالانکہ وی جارے گھر میں نازل ہوتی ہے۔ تواللہ تعالٰی نے تھم نازل فرمایا،''اور جبتم نے کوئی چیزان سے اللَّنى موتو يردے كے يتي سے ماككو' ـ (۵٣:٣٣) r) اور حضور کی وعاکے باعث کر''اے اللہ! عمر کے ذریعے اسلام کی مدوفر ما''۔ م)اوردهزت ابوبر العربيت كوفيل كرباعث كدسب يبل إنبول في بعت كى (احربظاؤة) 48۔ حضرت عبداللہ بن مسعودی فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عمری کاعلم تر از و کے ایک لیے میں اور تمام اہلی دنیا کاعلم تر از و کے دوسرے لیے یں رکھ کر تولا جائے تو حضرت عمر ﷺ کا پلہ ہی بھاری رہے گا کیونکہ علم کے دن حصول میں سے نو حصے علم آپ کو دیا گیا ہے۔ (طمرانی، حاکم، تاریخ اخلفاء:١٩٥) 49۔ حضرت ابوسعید ﷺ روایت ہے کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا، میری امت ہو وہ آ دمی جنت میں بڑے بلند درج والا ہے۔ حضرت بوسعیدی کابیان ہے کہ خدا کی تھم، ہم اس آ دمی ہے حضرت عمری می مرادلیا کرتے تھے یہاں تک کہ وواینے رائے پر چلے گئے یعنی وصال فرما

56۔ حضرت بھو رہی فٹر مدھنے روایت ہے کہ جب حضرت مجر ﷺ کوڈگی کیا گیا اور انہوں نے تکلیف محسوس کی قو حضرت اتن عہاس شدنے تسلی دیتے ہوئے کہا ، اے امیر الموشین ! کیا آپ پر بطان میں حالانکہ آپ رسول اللہ ﷺ کم جب شی رہے اور انچھا ساتھ جھایا۔ مجر جب وہ جدا ہوئے تو آپ سے راہنی تنے کچر آپ حضرت الویکر شکر محبت میں رہے اور اچھا ساتھ جھایا۔ کچر جب وہ جدا ہوئے تو آپ سے راہنی تنے ۔ کچر

فرمایا ہتم نے رسول کریم ﷺ کی محبت اور رضامند کی کا ذکر کیا ہے تو بیاللہ تعالیٰ کا احسان ہے جواس نے مجھے پر فرمایا یہ تم نے حضرت ابو بکر ﷺ کی محبت

عرض گزارہوئی، یارمول الشہﷺ میں نے نذر مائی تھی کداگرانشدہائی آپ کوئیٹریت واپس اوٹا سے قدیش آپ کی خدمت میں دف جہاؤں گی۔ رهمپ عالم ﷺ نے اس سے فرمایا ،اگرتم نے نذر مائی تھی قو بھالوہ اورٹیش مائی تھی قد نہیں دھنرے ایوبکر ﷺ کے اور وہ بھائی رہی۔ مجرحضزت ملی ہے آئے اور وہ بھائی رہی۔ ہجرحضزت عمان ہے آئے اور وہ بھائی رہی۔ ہجرحضزت مجرہے آئے تو اس نے بیٹے رکھی اور اس

عثان آئے اور یہ بجاتی رہی۔جب اعمراتم اندرداخل ہوئے تواس نے دف نیچےر کھ لی۔ (تر ندی)

ور رضامندی کا ذکر کیا تو بیمی اللہ تعالی کا کرم ہے جواس نے جھے برفر مایا۔ اور جوتم میری پیشانی دکھیرے ہوییتہاری اور تہمارے ساتھیوں کی جید ہے ہے۔ خدا کی تتم الگرمیرے پاس زمین مجرمونا ہمی ہونا تو شل اللہ کے مذاب کود کھنے سے پہلے اس کا فدمیا واکرو بتا۔

آپ کی محاب کرام مے محبت رہی اور اچھی محبت رہی ۔ اگر آپ ان سے جدا بھی ہوجا کمیں تو وہ آپ سے راضی ہیں۔

كئے \_ (ابن ماجه، مفكلوة)

حفرت این مسعود بیشاور حفرت الی بن کصب سے سمروی ہے کہ صالح موشمین سے مراد حفرت الویکر بیشاور حفرت عمری ہیں۔ (تقییر بغوی) حضرت این مسعود بیشاور حفرت الوامام سے نے حضور بیٹ ہے ای طرح روایت کیا ہے۔ حضرت این عمرابان عراس اور محتیدین جیر ہے۔ مروی

2- شاورُ هُمُ فِي الْأَمْرِ (آل عران ١٥٩) "كامول عن ان عمشورولو" ( كنزالا يمان ازاعلى حفرت امام احدرضا محدث بريلوى ردواديد)

"دبيشك الله أن كالدد كارب اورجريل اورئيك ايمان والي"\_( كنز الايمان)

بكرية يت حفرت الوكر ففاور حفرت عمد السكار عن نازل جونى (تفير مظهرى)

5 1ء۔ حضرت ابوسعید خدری ہے سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فی بالیا جس مخص نے عمر سے بھنی رکھا اس نے بھے سے بھنی رکھا اور جس نے عمر سے عبت کی اس نے بھے سعبت کی اللہ تعالیٰ نے اہلی عرفہ رجمع کو اور حضرت عمر رخصوصاً فؤکم کیا ہے۔ جینتے انبیا مرام معبوث ہوئے ہیں، ہرا کیک کی امت میں ایک محدُّث خضرور ہواہے آگر میری امت کا کوئی محدُّث شے تباقہ وہ عمر ہے۔ سحابہ کرام نے عرض کی، یارسول اللہ ﷺ بحدُث کون ہوتا ہے؟

52۔ حضرت فضل بن عباس ﷺ ے روایت ہے کہ نی کریم ﷺ نے فرمایا، میرے بعد فق عمر کے ساتھ رہے گا خواہ وہ کہیں ہول۔ ( تاریخ

53۔ حضرت ابو بر ہشدے مرض الوصال میں دریافت کیا گیا ، اگر آپ ہے اللہ تعالی بر دریافت فرمائے کہ تم نے عمرہ کو کیوں فلیفہ مختب کیا تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؛ فرمایا، میں عوض کروں گا کہ میں نے ان لوگوں پر ان میں ہے سب بے بچر حفق کو اپنا خلیفہ متر رکیا تھا۔ ( تاریخ

(طبراني في الاوسط، تاريخ الخلفاء: ١٩٣٠)

فرمایا،جس کی زبان سے ملائکہ تفتگو کریں۔

اس حدیث کی اسناد درست ہیں ۔

الخلفاء: ١٩٣ عطراني)

(بخاری باب مناقب عمر بن خطاب)

فضائلِ الوبكرو عمر بني الماجهاء احاديث مين: ہوں۔ارشادفر مایا بتم اُنبی کے ساتھ ہو گے جن سے مجت رکھتے ہو۔ محت کی وجہ ہے انکے ساتھ دیموں گا اگر چہ میرے اعمال اُن جیے نہیں۔ (صحیح بخاری باب مناقب عمر بن خطاب ) نے فرمایا، "اس بات کومیں نے مانا اور ابو بکر وعرنے" حالاتک وه دونوں وہاں موجود نہ تھے۔

میں تہارے خلاف نہیں کرتا۔

3\_ وَسَنَجُزى الشَّكِويُنَ \_ (آل عران: ١٣٥) "اورقریب ہے کہ ہم شکر والوں کوصلہ عطاکریں"۔ ( کنزالا بمان)

عظيم ٥٥ (الجرات:٣) "بیشک وہ جما پی آ وازیں بست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس، دہ ہیں جن کا دل اللہ نے پر میز گاری کے لیے پر کھایا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا تُواب ہے''۔ ( کنزالا بمان ازاعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی منه مندنیہ) آ بت لاَ تَوْفَعُواْ أَصُوا اَتْكُمْ (ا فِي آواز نِي كريم هل كي آواز يربلندندكرو) كازل جونے كے بعد هنرت ابو كمروعمراور بعض اور سحابركرام هف بہت احتیاط لازم کر لی اور خدمتِ اقدس میں بہت ہی بہت آ وازے عرض معروض کرتے۔ان حضرات کے حق میں بیا آیت نازل ہوئی۔ (خزائن

ہیں۔ (جن میں حضرت عمرے اور حضرت علی ہی شامل ہیں) حضرت علی ہی کا میری ارشاد ہے کہ حضرت ابو ممرے امیرالشا کرین ہیں۔ (ازالة الخفاء: ج٣٥:٢ تفسيرخزائن العرفان) 4- إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوي لَهُمْ مَغُفِرَة" وَأَجُر"

(ازالة الخفاء: ج٣:٣٣ ،متدرك للحاكم تغييرا بن كثير)

العرفان)

حضرت ابن عباسﷺ ہے مروی ہے کہ میر آیت حضرت ابو بکرے وحضرت عمرے کے بارے میں نازل ہوئی ۔اس آیت میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپویکر وعمرے مشورہ کیا کرو۔اس آیت کے نزول پر سرکار دوعالم ﷺ نے حضرات شیخیین سے فرمایا، جب تم دونوں کی رائے پر شغق ہو جاؤ تو

جو (غز وہ اُحد میں نبی کریم ﷺ کی شہادت کی جھوٹی افواہ س کر ) نہ کھرے اور اپنے دین پر ٹابت رہے،انکوشا کرین فرمایا کیونکہ انہوں نے اپنے ثبات ے نعمتِ اسلام کاشکرادا کیا۔ حضرت علی مرتضی ہفر ہاتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق ہداورا کے ساتھی جوایے دین پر قائم رہے وہ شاکرین

اس سے پیجم معلوم ہوا کہ محابر کرام کے دل اللہ تعالی نے تقل ک کے لیے پر کھ لیے ہیں، جوانبیں فائق مانے وہ اس آیت کا مشکر ہے۔ ( نورالعرفان ) 59۔ حفرت اُس ﷺ ے روایت ہے کہ ایک شخص نے آ قادمولی ﷺ ہے سوال کیا، قیامت کِ آئے گی؟ آپ نے فرمایا، میر بناؤ کہتم نے اس

کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اُس نے عرض کی، میرے پاس تو کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ پس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ ہے محبت کرتا حفزت انسﷺ فرماتے ہیں، مجھے کی بات ہے اتی خوٹی نہیں ہوئی جس قدرخوٹی بیفرمان س کر ہوئی کہ''تم اس کے ساتھ ہو گے جس ہے مجت كرتے ہو' ميں آقادمولی نبي كريم ﷺ عبت كرتا ہول اور حضرت الويكر وحضرت عمر بني اختب سے عبت كرتا ہول البذا مجھے اميد ہے كديم اُن سے

60- حفرت الديريون عدوايت بكرمول الله الله في فرماياه الك آدى كائ كوباك رباقف جب تحك كياتواس برموار موكيا-اس ف کہا چمیں اس لیے پیدائیس کیا گیا ہے بلکہ جمیں زمین کی کاشت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔لوگوں نے کہا، سجان اللہ! گائے بولتی ہے۔رسول اللہ ﷺ

چرفر مایا، ایک آ دی اپنی بحریوں میں تھاجب کہ مجیٹر ہےنے ایک بحری پر تعلمہ کیا اورا سے پکڑلیا۔ اس کے مالک نے وو بحری چیڑ الی بھیڑ ہے نے اس ے کہا، یوم سخ کواس کی حفاظت کون کرے گا جکیہ میرے مواکوئی جرواہا نہیں ہوگا۔ لوگوں نے کہا، بیجان اللہ! بھیٹریا با تعمی کرتا ہے۔ فرمایا،''میں نے



نہیں تھااس لیے بی دونوں حضرات فتوی دیا کرتے تھے۔ (تاریخ الخلفاء:۱۱۵،طبقات ابن سعد) 76۔ حفرت ابوالدرداء ﷺ بروایت ہے کے حضور ﷺ نے فرمایا، میرے بعد ابو بکر وعمر کی چیروی کرنا کیونکہ میدوونوں اللہ تعالیٰ کی پھیلائی ہوئی رى بير \_جوان كادامن تقام كے كاوه بھى ند كھلنے والى كره تھام كے كا\_ (الصواعق الحرقة:١١١٠ بطبرانى) 77۔ حضرت ابواسامہ فضرماتے ہیں، لوگو! تم جانے ہو کہ حضرت ابو برکھ وحضرت عمر کھاکا دسنِ اسلام میں کیا مقام ہے۔ وواسلام کے لیے (تاريخ الخلفاء: ١٩٧) ایے تھے جیے (اولاد کے لیے) مال باب۔ 78۔ حضرت عمار بن پاسر کیسے روایت ہے کہ آ قاومولی کے نے فر مایا، جس نے میرے اصحاب میں سے کسی کوابو بھر وعفر پر فضیات دی، اُس نے (تاريخ الخلفاء: • اا، طبراني في الاوسط) مہاجرین وانصار برزیادتی کی۔ 79۔ حضرت شریک ﷺ فرماتے ہیں، جس شخص میں ذرای بھی نیک ہے وہ مجھی پنہیں کہ سکنا کہ حضرت علی ﷺ سیدنا ابو بحری اور سیدنا عمریہ سے زیادہ خلافت کے ستحق تھے۔ (تاريخ الخلفاء: ١٩٧) 80- حفرت انس الله عدوايت بي كرهفرت الويكر الماور حفرت عمر اليمان كى علامت باوران عافض ركهنا كفرك الثاني ب-( تارخُ الخلفاء: ١١٥، الصواعق المحرقة: ١٢٢، ابن عساكر ) اصدق الصادقين ، سيد المتقين چشم و گوش وزارت يه لاكول سلام جان شان عدالت يه لا كول سلام ترجان ئي ، ہم زبان ئي فليفر سوم سيد ناعثان ذوالنورين سیدنا ابوبکرے اورسیدنا عمرے کے بعدسب سے افضل حضرت عتان ذوالنورین، جس آپ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی المرتضی اور حضرت زید بن حارشہ کے بعدایمان لائے۔آپ نے اسلام کے لیے دوبار بھرت کی ،ایک بار جشہ کی طرف اور دوسری باریدینه منور و کی طرف معفرت عمر الله نے آپ کا شاران چوخوش نصیب ستیوں میں کیا جن ہے بی کر یم ﷺ فا ہری وصال تک راضی رے۔ آپ کو بیا عز از بھی حاصل ہے کہ آپ نے قرآن پاک کولغتِ قریش پرجع کیا۔ حضرت ابن سيرين ﷺ كتبت بين كد حضرت عثمان ﷺ مناسكِ عج كرسب سے زيادہ جائے والے تھے۔آپ نے سركار دوعالم ﷺ سے ايك سو چھیالیس (۱۳۷) احادیث روایت کی ہیں۔ آپ کی حیااور خادت بہت مشہور ہے۔ آپ نے اپنے مال سے اسلام اور مسلمانوں کو بہت نفع بہنچایا اور كى بارجنت كى بشارت حاصل كى \_ حضرت امام حن ﷺ ہے دوایت ہے کہ آپ کا لقب ذُ والنورَین اس لیے ہوا کیونکہ آپ کے سواکٹ مخص کے نکاح میں کسی ٹی کی دوصا جز اویال نہیں آکیں۔ حضرت علی ﷺ ہے جب حضرت عثمان ﷺ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ووالی ہتی جی جو ملاءِ اعلیٰ میں ذوالنورین کے لقب سے مشہور ہیں۔ حفرت عمرﷺ نے فلیفہ کے اتخاب کے لیے چیے جید صحابہ کرام پر شتمل جو کمیٹی بنائی تھی اس نے حضرت عثمان ﷺ کوفلیفہ فتخب کیا۔ حضرت عبدالرحمٰن

74\_ حضوراكرم ﷺ نے ايك مرتبه حضرت ابو بكرے وحضرت عمرے نے مايا، أس خدا كا شكر ب جس نے تم كوميرا مدوگار بنايا۔ ( تاريخ

75- حفرت ابن عمر رائ مر علائ المعبد نبوى ميل كون فتوى ديا كرتا تفا؟ جواب ديا، حفرت ابو بكر مشاور حفرت عمر ها، سيزياده كوئى عالم

الخلفاء:١١٨، بزار، حاكم)

دیں گے؟ آپ نے فرمایا علی ہے۔ پھر میں نے ای طرح تنہا کی میں حضرت علی ہے۔ یو چھا، اگر میں آپ کی بیت نہ کروں تو آپ کس ہے بیت کرنے کامشورہ دیں گے؟ انہوں نے فرمایا، عثمان ہے۔ پچریس نے دیگر صحابہ ہے مشورہ کیا تواکثر کی رائے حضرت عثمان ﷺ کی طرف یائی۔ حفرت الی وائل ﷺ سے روایت ہے کہ ٹیل نے عبدالرحمٰن بن عوفﷺ سے دریافت کیا ہتم نے حضرت عثمانﷺ سے کیوں بیعت کی اور حضرت علی ﷺ ہے کیوں بیت ندکی ؟انہوں نے جواب دیا،اس میں میرا کچوتصورنہیں۔ میں نے پہلے صفرت علیﷺ،ی ہے کہاتھا کہ میں آپ ہے کتابُ الله، سنت رسول الله والله کار وغر بنی الابند کی سنت پر بیت کرتا ہوں ۔ تو انہوں نے کہا ، مجھے میں اِس کی استطاعت نہیں ہے۔ پچر میں نے حضرت عثمان الله عدي بالتم كين توانهول في جواب ديا، بهت الجهار إلى من في ان عربيت كرلى -اس روایت کی بنیاد بر گمان بیرے که حضرت علی ﷺ نے جب عام صحابہ کرام بیم ارضوں کار جمان حضرت عثمان ﷺ، کے حق میں دیکھا تو آپ نے صحابہ کرام کی مرضی کےخلاف زیردی اُن کا خلیفہ بنتا پیندنہ فر مایا اورخلافت کا منصب قبول کرنے سے معذرت کر لی۔ واللہ تعالیٰ اعلم آ پ کے دورِخلافت میں بھی فتو حات کاسلسلہ جاری رہا۔ ملک روم کا دستے علاقہ ، قبرص ، افریقہ ،اندلس ( ایسین ) اوراریان کے کئی علاقے فتح ہوئے۔ فاص بات سے کہ حضرت امیر معاویہ دنے پہلے اسلامی بحری بیڑے کے در لیع قبرص پر تملی رکے اے فتح کیا۔ حضرت عثان ﷺ کی خلافت کے ابتدائی جیے سالوں میں لوگوں کو آپ ہے کوئی شکایت نہیں ہوئی البتہ بعدازاں بعض گورزوں کی وجہ ہے لوگوں کو شکایات ہو کمیں۔ دراصل مسلمانوں کی عظیم سلطنت کوفتصان پہنچانے کے لیے یہودی روز بروز سازشوں میں مصروف تھے چنانچہ انتخدا بحبث عبدالللہ بن سبانے ندکورہ شکایات کو بنیاد بنا کر هفرت عثمان ﷺ کے خلاف ایک ندموم پراپیگٹٹرامہم شروع کردی۔ وہ اورا سکے ساتھی جگہ جگہ جھفرت عثمان ﷺ کی ناانصافی اوراقر ہاروری کی داستانیں مشہور کرنے گئے۔معالمہ اسوقت تنگین ہوگیاجب اتلی مصرنے اپنے گورزاین ابی سرح کےخلاف شکایات کمیں اورآ پ نے اے بذریعہ خطاخت تنبیہ فرمائی کیکن گورزمصر نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی بلکہ جومصری لوگ شکایات لے کرمدینه منورہ آئے تھے ،انہیں قل كراديا\_اس طرح حالات مزيدخراب موع\_ چنانچة تاريخ طبري كےمطابق بھرہ، كوفيه اورمصر سے تقريباً دو ہزار فقنہ پرداز افراد حاجيوں كی وضع ميں مدينة ثريف بي گئے ، الحكے عزائم اجھے نہ تھے۔ مصریوں نے گورز کومعز ول کرنے کامطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا ہم کوئی اور مخص بتاؤ، میں اے گورزمقر رکر دوں گا۔مھری وفدنے کہا،مجہ بن ابو یکر ﷺ کومقرر فرماد یجیے۔ چنا نچہ آپ نے این الی سرح کی معزول اور انگی تقرری کا فرمان جاری کردیا۔مجدین ابو کمری بھی مجھ محصابہ کے ہمراہ قافلے کی صورت میں مصرروان ہوئے۔ رائے میں ایک عبثی غلام مماثذ نی پرسوار تیزی ہے اس قافے کے پاس سے گز را تو آئیس اس پرشک ہوا کہ کی کا قاصد ہے یا کوئی مفرور ہے۔اسے مکر کر یو چھا، تو کون ہے؟ بولا، میں امیر الموشین کا غلام ہوں، کچر کہنے لگا، میں مروان کا غلام ہوں۔ یو چھا، تھے کہاں بھیجاہے؟ بولا، عاملِ مصرکے یاس دط ديكر بعيجاب - تلاشي لين يردط برآ مد جوكيا - اس من كورز كنام يتريقا، ''جس وقت تمہارے یاس تھے بن الویکراورفلاں فلاں لوگ پنجیں قوتم کسی ھیلے انہیں قتل کر دواوراس فربان کو کا لعدم قرار دواور حب سابق اپنا کام جاری رکھو''۔خط پرامیرالموشین کی مہرثبت تھی۔ یہ پڑھ کرسب دنگ رہ گئے۔ یہ بیندمنورہ واپس آ کرا کا برصحابہ کوجع کرکے بیرخط پڑھوایا گیا۔اس پر سب لوگ برہم ہوئے مجھ بن الوبكر، التح قبيله بوقميم اور باغيوں نے حضرت عثمان الله كے كلر كا محاصر و كرليا۔ بیصورتحال و کچه کرحفرت علی شاکا برصحابہ کے ہمراہ حضرت عثمان کے یاس تشریف لے گئے اور دریافت کیا، بیغلام آپ کا ہے؟ فرمایا، ہاں ۔ بجر پوچھا، کیا بیاونٹی بھی آپ کی ہے؟ فرمایا، ہاں۔ بجرآپ نے وہ خط بیش کر کے کہا، کیا بیرخط آپ نے لکھا ہے؟ سیدنا عثان ﷺ نے فرمایا، انہیں۔خداکی قتم اندیں نے پیر خدالکھا، نہ کی کو لکھنے کا تھم دیااور ندائے متعلق ججے پچیمعلوم ہے۔اس پر حضرت علی ﷺ نے فرمایا تہجب کی بات ہے کہ غلام آپ کا ،اونٹنی آپ کی ،مبر بھی آپ کی مگر آپ کو کی علم نہیں۔ آپ نے مجرحم کھائی کہ جھے اس بارے میں کچھ علم نہیں۔ اس پر صحابہ کو یقین ہو گیا كآباسانش عيرىي-

ہن عوف ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے تخلیہ میں هنرت عثمان ﷺ بے بوجھا، اگر میں آپ کی بیعت نیکروں تو آپ مجھے کس سے بیعت کرنے کامشورہ

بعد میں کچھولوگوں نےغور کرنے پیچانا کدیتے حریم وان کی ہے۔ چونکہ وہ آپ ہی کے یاس مقیم تھااس لیے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ مروان کو ہمارے حوالے کریں گرآپ نے اٹکار فرمادیا کیونکہ لوگ غیظ وغضب میں بجرے ہوئے تھے اس لیے آپ کو بیا ندیشہ تھا کہ وہ مروان کوتل کر دیں گے۔ ئيز چونكداكي تحرير دومرى تحرير كے مشابهه و على باورشد كافائد و لمزم كو پينيتا باس ليے آپ نے مروان كوا كے سرونيس كيا۔ بلوائیوں نے حصرت عثان ﷺ سے خلافت سے دعتبر دار ہونے کا مطالبہ کیا جس کے جواب میں آپ نے فرمایا، میرے آ قادمولی ﷺ نے جھ سے فرما ياتها،''اے مثان اعتقريب اللہ تعالیٰ تهميں ايک قبص پہنائے گالعنی خلافت عطا کرےگا۔ اگرلوگ اے أتارنا چا بي تو تم ندا تارنا''۔ پس ميں اپے آتا کریم ﷺ کے تھم کے خلاف نہیں کرسکتا۔ آپ نے بیر بھی فرمایا '' بیٹک حضور ﷺ نے مجھے ایک عبد لیا تھا اور میں اس پرصابر مول "\_( ترغدى ،ابن ماجه ،مظلوة ) آ پ کے انکار پرمحاصرہ اور بخت کردیا گیا جو کے مسلسل چالیس ون تک قائم رہا پہانگ کہ آپ پریانی بھی بند کردیا۔ ایک دن حضرت عثمان ﷺ نے او پر ہے جہا تک کر مجمع سے یو چھا، کیاتم میں علی ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کچر یو چھا، کیاتم میں سعد ہیں؟ جواب ملا نہیں۔ کچرآ پ نے فر مایا، کو فی صفح علی ر کو پینر پہنجادے کدوہ مارے لیے بانی مہیا کردیں۔ پینرسیدنا علی پہنچاتو آپ نے بانی سے جرے ہوئے تین مشکیزے مجواد یے لین مید پانی ان تک بخت کوشش کے بعد پہنچااوراس دوران بنو ہاشم اور بنوامیہ کے چندلوگ زخمی بھی ہوگئے۔اس بات سے حضرت علی 🚓 کواندازہ ہوگیا کہ بلوائی حضرت عثان ﷺ وقت کرنے کے دریے ہیں۔ اکا برصحابہ نے بلوائیوں کو سمجھانے کے لیے متعدد تقریری کیس مگران رکوئی اثر ندہوا۔ هفرت علی ﷺ نے اپنے صاحبز ادول هفرت حسن اور هفرت حسین بنی هیجه کو تھم دیا کہ تواری لیکر هفرت عثمان ﷺ کے دروازے پر چوک کھڑے ر ہواور خبر دار اکسی بلوائی کو ہرگز اندر نہ جانے وینا۔ ای طرح حضرت ظلی، حضرت زبیر اور دیگر اکا برصحابہ ﷺنے اپنے بیٹوں کوانگی حفاظت کا حکم دیااور پیسب نہایت مستعدی ہے مسلسل ان کی حفاظت کرتے رہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے اوارت ہے کہ میں نے محاصرہ کے دوران حضرت عثمان کے سے عرض کی ، آپ امیرالمؤمنین ہیں۔میری تنین ہاتوں میں ہے ایک ضرور مان کیجے۔اول ریک آپ تن پر ہیں اور وہ باطل پر نیزیبال آپ کے حامیوں کی عظیم جماعت موجود ہے۔ آپ حکم دیجے کدان باغیوں کومقابلہ کر کے نکال دیں۔ دوم بیکہ آپ بچیل طرف سے نکل کر مکہ تحرمہ طبے جائے۔ وہاں حرم کعبہ کی وجہ سے بدلوگ آپ پرحملہ میں کریں گے۔ موم بیکہ آپ ملک شام چلے جائے وہاں امیر معاویہ بھاورا کی فوج موجود ہے۔ حضرت عثمان کے نے جواب میں فرمایا، رسول اللہ ﷺ کا خلیفہ ہوکر میرے لیے بیناممکن ہے کہ میں اپنی حکومت کی بقائے لیے معلمانوں کی خوزیزی کراؤں۔دوسری بات کا جواب بیہ ہے کد معظمہ جانا مجھے اس لي بندنيس كدان اوكوں سے يوق في نيس كدير م كدى حرمت كاكونى لحاظ كريں گے اس ليے شرفيس جا بتا كديرى دوب سے اس مقد س شهرى حرمت پامال ہو۔ اور تیسری صورت کا جواب سے بحد شمل اپن جرت کے مقام اور رسول کرتے ﷺ کے مجبوب شرکو چھوڑ کر کھیں نہیں جانا جا بتا۔ (منداحمہ) حفزت عبداللہ بن ذبیر، زبد بن ثابت انصاری، حفزت ابو ہریرہ اور کی محابہ ہےنے باغیوں سے لڑنے کی اجازت ما گی گر آپ نے سب کومنع کیااور فرمایا، 'الله کیتم! فوزیزی سے پہلے تل ہوجانا مجھے زیادہ مجوب ہاں سے کہ میں خوزیزی کے بعد تل کیاجاؤں'' مطلب بیرے کہ جب آتا ومولی الله في محص شهادت كى بشارت ديدى بو الرتم جنگ بحى كرو كوتو بحق الدونے سے نيس بيا سكو كے۔ مسلس بخت بہرہ دیکے کرآ فرکار بلوائیوں نے دور ہی سے حضرت عمان ﷺ پرتیر چلائے۔ایک تیر کگنے سے حضرت من ﷺ زقمی ہوگے، حضرت ملی ﷺ کے ایک غلام کے علاوہ مجرین طلحہ ﷺ بھی ڈخی ہوئے۔اس پر مجرین اپو بکر ﷺ کے ایک غلام نے حضرت صن ﷺ کو ذخی رکھے لیا تو وہ گڑ جا کیں گے۔لبنداوو دوبلوائیوں کے ساتھ ایک انصاری کے مکان میں داخل ہوئے اور وہاں ہے دیوار پھاند کر حضرت عثمان ﷺ کے گھر میں <del>کی</del> كئے \_ يوں باہراور جيت پرموجودلوگوں كو خرند موئى \_ ینچ هفرت عثمان پیشا تاوت فرمار بستے اور اتنے پاس صرف انگی اہلیتھیں مجمد بن اپویکر پیٹ نے قریب بیٹی کر هفرت عثمان پیش کی واڑھی مبارک پکڑلی توسیدنا عثان ﷺ نے فرمایا،"اگر تیرے والدابو بکرے گئے بیترکت کرتے و میکھتے تو وہ کیا کہتے" بیین کرانہوں نے آپ کی داڑھی چھوڑ دی اور نادم ہوکر چیچے ہے گئے کیکن دوسرے دو بلوائیوں نے آ گے بڑھ کرسید نا عثان ﷺ کوشہید کردیا۔اس دوران آ پ کی زوجہ محتر مدنے بہت جیخ حضرت علی ﷺ سب سے پہلے وہاں پہنچے اور اپنے فرزندوں پرغصہ ہوئے کہتمہارے ہوتے ہوئے امیراکؤ مٹین کس طرح شہید ہوئے۔غصرے آپ نے ایک طمانی حضرت حسن کے اورایک محونسہ حضرت حسین کے سینے پر مارا میحہ بن طلحہا وعبداللہ بن زیبر یہ کو بھی برا بھلا کہا۔ پھر حضرت عثمان عله كى الميد سے قاتكوں كے متعلق يو چھا۔ انہوں نے بتايا، ميں انہيں تونہيں جانتی محرائے ساتھ محمد بن ابو محریف تھے۔ اب حضرت علی ﷺ نے ان سے یو چھاتو انہوں نے کہا، میں قتل کے ارادے سے داخل ضرور ہواتھا گر جب انہوں نے میرے والد حضرت ابو بکر ﷺ کا ذکر کر دیا تو میں آئیں چھوڑ کر چیھے ہے گیا۔ میں اپنے اس فعل پر نادم ہوں اوراللہ تعاتی ہے تو برکرتا ہوں۔خدا کی تم ایش نے ندان کو پکڑا اور نہ زق قل کیا۔حضرت عثان دو کوکسی مصری فے شہید کیا تھا۔ ١٨٤ ي الحجيه ٣٥ حكوجعد كاون تفاحضرت عثمان ﷺ نے خواب ميں ويكھا كەھفور كاورسىد ناابو كمروع رائد اختراقشرىف فرمايس اورهفور ﷺ فرمار ب ہیں،"عثان! جلدی کرو۔ آج تم جارے ساتھ افطار کرنا۔"ای دن آپ شہید کے گئے۔ آپ کی عظمت کا اندازہ اس بات ہے کیچیے کہ آپ کے باغی کم وبیش دو ہزار تھے اور آپ کے حامی کئی ہزار۔ آپ نے چالیس روز محاصرہ میں رہنا، بھوک اور بیاس برداشت کرنااور جام شہادت نوش کرنا قبول کرلیا گھرا ٹی ایک جان کی خاطریا اپنی حکومت کی خاطر کسی کلمہ کوکا خون بہانا گوارہ نہ ( ما خوذ از تاریخ الخلفاء و تاریخ طبری وطبقات این سعد ) فضائل سيدناعثان المارة أن من 1- أَلَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ ٱمُوالَهُمُ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُشِيعُونَ مَا اتَّفَقُوا مَثًا وَلَا اذَى لَهُمُ اَجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمُ وَلَا خَوُفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ بَحْزَنُونَ \_ (البقره:٢٦٢) ''وہ جواپنے مال اللہ كى راہ ميں خرچ كرتے ہيں مجردينے كے بعد خداصان ركيس خة تكليف ديں۔ان كا جران كے رب كے پاس ب اور أميس فتہ مجھ انديشه ونه چيم" -حضرت عثان ﷺ نے غز وہ تبوک میں ایک بزاراون مع سامان کے بارگاہ نبوی میں پیش کے توبیآیت نازل ہوئی۔ (تغیر بغوی اتغیر مظہری) 2-أمَّنُ هُوَ قَانِت" الْعَاءَ الَّيُسل سَـاجِـدًا وَّ قَائِماً يُحْلَرُ الْاحِرَةَ وَيَوْجُوا وَحُمَةَ زَبِّه قُلْ هَلُ يَسُتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يعُلَمُونَ \_ (الزمر) '' کیا وہ جے فرمانبرداری میں رات کی گھڑیاں گزریں جود میں اور قیام میں، آخرت ہے ڈرتا اوراپنے رب کی رصت کی آس لگائے ، کیا وہ نافر مانوں جبيها موجائے گا؟ تم فرماؤ كيابرابر بين جانے والے اورانجان (برگزنبيں)''۔ ( كنزالا يمان) حضرت ابن عباس ﷺ ہے مروی ہے کہ ہیآ بیت حضرت البو بکرﷺ اور حضرت عمری کی شان میں نازل ہوئی اور حضرت ابن عمریہ ہے روایت ہے كديرة يت حضرت عثان ذوالنورين الله كحق من نازل مولى -(تفيير بغوى تفييرمظهري بخزائن العرفان) 3- حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت ہے رسول کریم ﷺ نے فرمایا ' جو محض بیئر رومہ خرید کر راہ خدا میں دے گا ،اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا''۔سیدنا عثان ﷺ نے اسے خرید لیا تو سرکار نے فرمایا'' کیا تھاری نیت رہے کہ اسے لوگوں کی سیرانی کا ذریعہ بناؤ؟عرض کی ، ہاں۔اس پراللہ تعالی نے حضرت عثان ﷺ کے حق میں بیآیات نازل فرمائیں۔ يَا أَيُّتُهَاالنَّفُسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي الِي رَبِّكِ رَاضِيَةٌ مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنْنِي (الْعَج:٣٠٢٢٤) ''اےاطمینان دالی جان!اپنے رب کی طرف دالیں ہو ایوں کہ تو اس ہے رامنی اور دہ تھے ہے رامنی ، کچرمیرے خاص بندوں میں داخل ہواور میر ی

د پکار کی لیکن بلوائیوں کا شوراس قد رفعا کہ کوئی ان کی آواز ندین سکا۔ پھروہ چیت پر کئیں اور لوگوں کو بتایا کہ امیر المؤمنین شہید کرویے گئے۔

این جریرنے این عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت حضرت عثمان ﷺ اوران کے غلام اسید کے بارے میں نازل ہوئی، پیغلام اسلام کونالیند کرتا تقاادرسيدناعثان كوصدقد اورنيكي في منح كرتا تقار (تغير مظيرى، ازالة الخفاء ج١٣٣:٢) 5- مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَطْي نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنُ يُنْتَظِرُ \_(الاتزاب:٣٣) ''مسلمانوں میں کچے وہ مرد ہیں جنہوں نے بچا کر دکھایا جوعبداللہ ہے کیا تھا تو ان میں ہے کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی راہ دیکے رہاہے''۔ (كنزالايمان) بیآیت هفرت عثان اوران جلیل القدر صحابہ کے حق میں نازل ہوئی جنیوں نے رب تعالی سے عبد کیا تھا کداگر ہمیں جہاد کا موقع ملاقو ہم ہابت لدم رہیں گے اورانہوں نے اپناوعدہ سچا کر دکھایا۔حضرت حمز و ومصعب شحید ہوگئے اور حضرت عثان وطلحہ شیمادت کا انتظار کررہے ہیں۔ (تفییر فزائن العرفان) 6- لَشَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ السُّمُوْمِئِينَ إِذْ يُبَايِمُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَاتْزَلَ السُّكِينَةَ عَلَيْهِمُ وَآفَابَهُمُ فَتْحاً فريناً ٥ (التح: ١٨) ''بےشک اللہ راضی ہواایمان والوں ہے جب وہ اس پیڑ کے بینچ تھے اری بیعت کرتے تھے تو اللہ نے جانا جو اُن کے دلوں میں ہے تو اُن پراطمیمان ا تارااورانہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا''۔ ( کنز الا بمان) اس آیت مبارکہ میں حدیبیبی میں نبی کرمیم ﷺ سے بیعت کرنے والوں کورضائے الٰہی ،سکون واطمینان اور فتح ونصرت کی بشارت دی گئی ۔ بیعت رضوان اوراس ہے متعلق آیات کے نزول کا سبب حضرت عثمان ذوالنورین ﷺ کی شہادت کی افواہ تھی جب وہ حضورا کرم ﷺ کے سفیرین کر مکہ مکر معہ مے اور انہیں کا فروں نے روک لیا۔ اس برآ قاومولی کے خصابہ سے کفار کے مقامل جہاد میں ابت قدم رہے بربیت لی۔ علامه اساعیل حتی رر مذفر ماتے میں کہ مدینه منوره میں ایک منافق کا درخت تھا جوا سکے انصاری پڑ دی کے مکان پر جھکا ہوا تھا اسلیے اس کا کچل اس انصاری کے مکان میں گرتا تھا۔انصاری نے اسکاؤ کرنجی کریم کھے کیا تو حضور کے نے اس منافق ہے (جس کا نفاق ابھی ظاہر نہ ہواتھا) فرمایا ہم وودرخت انصاری کوزی دو، اسکے عوض تہمیں جنت کا درخت ملے گا۔ اس منافق نے انکار کردیا۔ جب اس بات کی خرسیدناعثان ﷺ کو ہوئی تو آپ نے پوراباغ دیکرا سکے عض منافق ہے وہ درخت خریدلیا اور انصاری کو دیدیا۔اس پر آپ کی شان میں اوراس منافق کی ذمت میں بیآیات نازل ہو کیں۔ سَيَذُكُرُ مَنْ يَخُشٰى وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبُراي. ''عظریب فیرے مانے گا جوڈرتا ہے اور اس سے وہ بڑا ہد بخت دوررہے گا جوسب سے بڑی آگ میں جائے گا'۔ (الاعلٰ،۱۰-۱۳) تغیرروح البيان) فضائل سيدناعثان الهاء احاديث مين: 81۔ حضرت عبداللہ بن عمر بنی ادبی سے روایت ہے کہ ہم نی کر تم ﷺ کے زمانے میں کسی کو حضرت ابو بکریشے کے برابر ٹیپس بچھتے تھے۔ پھر حضرت عمرها کواور پیم حضرت عثمان کوفضیات دیے اور پیم دیگر اصحاب برکسی کوفضیات نبیس دیے تھے۔

طرف جنت يل آ"-( كفر الايمان از اعلى حضرت امام احمد رضا محدث بريلوى رود دفيد)

4- وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا رُّجُلِين .... وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ( أَتَحل )

برابر موجائے گابیاوروہ جوانصاف کا حكم كرتا باوروه سيدهي راه برب "\_( كنزالا يمان)

علامها بن كثير نے بھى حضرت ابن عباس كايد و لفق كيا ہے كہ بيآية حضرت عثان ذوانورين ك كے بارے من نازل ہوئي۔ (تغير ابن كثير)

''اوراللہ نے کہاوت بیان فرمانی، دومرد ( ہیں جن میں )ا یک گونگا جو کچھکا منیں کرسکا اور دوایے آتا پر بوجہ ہے، جدھر بیسیح کچھ بھلائی شدائے کیا



لوگوں نے کہا، یمی بات ہے۔آپ نے عجیر کی اور تین مرتب فرمایا، رب کعب کی تم الوگوں نے گوائی دے دی کدی شہید ہوں۔ (ترفدی، نسانی،

-23

دارقطني) 96- حضرت عائش بني اختل مب ووايت ب كفيب بتائے والے آقاد مولى كنے فرمايا، اعطان اعتقريب الله تعالى تهيس ايك قيص (لينى ظافت) يبناع كارا كرلوك اساتارنا جاين وتم نداتارنا (ترفدى ابن ماجه) 97۔ حضرت این عمرﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک فقنے کاذ کر کیا اور حضرت عثمان ﷺ کے متعلق فرمایا کہ بیاس فقنے میں مظلوم ہو گئے اور شہید کرد بے جائیں گے۔ (ترندی مظلوق) 98۔ عثان بن موہب ﷺ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی مصرے فج کے لیے آیا۔ اس نے کچھوگ بیٹے ہوئے دیکھ کر یو چھا، بیکون ہیں؟ کسی نے بتایا، بیقریش ہیں۔ بوچھا،ان میں سردارکون ہے؟ بتایا گیا،عبداللہ بن عمرہ کے لگا، اے این عمر! ایک بات بتائے کیا آپ جانتے ہیں کہ حفزت عثمان ﷺغزوۂ احدے فرار ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ گِھر کہا، کیا آپ کومعلوم ہے کہ عثمان ﷺغزوہ پدر میں شامل نہیں ہوئے تھے؟ فرمایا، بال \_ پھر کہا، کیا آ ب کومعلوم ب کرعثان رفی نے بیعت رضوان ندکی اور عائب رب فرمایا، بال \_ تواس مصری نے الله ا کر کہا۔ حضرت ابن عمر ﷺ نے فرمایا ، میں ان واقعات کی حقیقت بیان کرتا ہوں۔ انہوں نےغز وہ احدے را فِرارا فقیار کی تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمادیا اورانہیں بخش دیا۔ اُن کاغزوۂ بدر میں شریک نہ ہونا اس جیہ ہے تھا کہ رسول کر یم 🙈 کی صاحبز ادمی حضرت رقیہ بنی ہذہبان کے فکاح میں تھیں اور وہ اسوقت بیار تھیں۔ تورسول کریم ﷺ نے خودان سے فرمایا تھا کہ تہیں بدر میں شریک ہونے والوں کے برابراجراور حصد ملے گا۔ رہا اُن کا بیعت رضوان ہے غائب ہوتا تو یہ بات جان لو کہ اگر اہل مکہ کے نز دیک حضرت عثان 🚓 ہے بڑھ کرکوئی وومرامعز ز ہوتا تو رسول کریم چنانچة قادمولي ﷺ نے اپنے دائيں ہاتھ کے لیے فرمایا کہ بیٹان کا ہاتھ ہاور پھرا سے اپنے دوسرے ہاتھ پرد کھرفرمایا، بیٹان کی بیت ہے۔ پر حضرت ابن عمر رہائے نے فر مایا،اب جااوران بیانات کو بھی ساتھ لیتا جا۔ ( تعیم بخاری باب مناقب عثان) 99۔ حضرت ابو کمرہ ﷺ سے روایت ہے کہ ایک آ دی رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ ٹس عرض گڑ ارہوا، ٹیس نے خواب ٹیس دیکھا کہ گویا ایک تر از وآ سمان ے اتری۔ پس آپ کواور حفرت ابو کرے کو اگیا تو آپ وزنی رہے۔ پھر حضرت ابو کر شاور حفرت عمر شاکو تو لاگیا تو حضرت ابو کمر شا وزنی رہے۔ پھر معزت عمر شاور معزت عثمان ﷺ کو تولا گیا تو معزت عمر شوزنی رہے پھرتر از وافعالی گئے۔ رسولُ الله الله الله المار مدمه وااور فرمايا ، بي خلاف نبوت ب مجر الله تعالى اينا ملك جس كوچا بدے - (تر فدى ، ابوداؤو) چنانچ فخير صادق الله كارشاد كرامي كرمطابق سيدنا ابوكر سيدنا عمراورسيدنا عثان في بالترتيب فليفد موك-100۔ حضرت انس ﷺ ے دوایت ہے کدرمول کر مم ﷺ کو واُ حد پرتشر ایف لے گئے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر ، حضرت عمرا ورحضرت عثمان 🞄 بھی تقے تو اُحد پہاڑ ہلنے لگا۔ آ قاومولی ﷺ نے اسے ٹھوکر لگا کرفر مایا بھیر جا اُحدا تھے پرایک نبی ،ایک صدیق اور دوشہید ہیں۔ (صحیح بخاری باب مناقب عثمان) ندکورہ اکثر احادیث خصوصا آخرالذ کرحدیث مبارکہ ہی کی کھے علم غیب کی وسعت پروٹن دائل میں ہے۔ بات بات پر بخاری کے حوالے طلب کرنے والوں کو پھنے بخاری میں ایسی احادیث کیوں نظر نہیں آئیں؟ رب تعالی ﷺ تعصب سے بیائے اور اپنے محبوب رسول ﷺ کی عظمت کو ول ہے ماننے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین بجاوسید المرسلین اللہ دولت جيشٍ عُسرت په لا كھول سلام زلید محید احمای پر درود يعنى عثان صاحب قميم بدئ حله يوش شهادت يه لا كول سلام باب فصل ولايت په لا کول سلام اصل نسل مفا ، وجد وصل خدا



خير شمشير زن ، شاو خير شكن پرتو دست قدرت يه لاكهول سلام



فلافت من بم ان كمعاون تحاور جارب دورخلافت كمعاون تم جو (ايسناً ١٥٨) ا ایا ۱۹ رمضان المبارک ۲۰ هدی صبح حضرت علی شفاز فجر بر حانے کے لیے گھرے نگلے۔ رائے میں آپ لوگوں کو نماز کے لیے آواز دیکر جگاتے جارے تھے کہ اجا تک ابنی عجم خارجی سامنے آگیا اوراس نے تلوار کا وار کر کے آپ کوشد بیزخی کردیا۔ آپ نے فرمایا، فسٹوٹ وَ رَبّ الْسَکَعُ عَبَدَ "رب كعبد كاتم إيس كامياب موكيا" - دودن بقيد حيات ره كر١٩ يا٢١ رمضان كوآب كى روح بارگا وقدس مي برواز كرگى ـ ( ماخوذ از تاریخ الخلفاء) نضائل سيدناعلي الله،قرآن مين: 1- يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرُّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُوكُمْ صَدَقَةُ ذلِكَ خَيْر" لُّكُمْ وَاطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غفور" رُحيه" ''اے ایمان والو جب تم رسول ہے کوئی بات عرض کرنا چا ہوتو اپنی عرض ہے پہلے مجھ صدقہ دے لو۔ یہ تحصارے لئے بہتر اور بہت سخرا ہے، مجرا اگر تعصير مقد ورنه بوتو الله بخشف والامبريان ب"\_ (الحادلة : ١٢، كنز الايمان) سیدعالمﷺ کی بادگاہ میں جب اغنیاء نے عرض ومعروض کا سلسلہ دراز کیا اورنو بت بیبال تک پنچے گئی کے فتراء کوا بی عرض پیش کرنے کا موقع کم ملنے لگا تو موض پیش کرنے والوں کوموض پیش کرنے سے بہلے صدقہ دیے کا تھم دیا گیا۔ اس تھم پر حضرت علی مرتضٰی کے عمل کیا اور ایک دینار صدقہ کر کے یں مسائل دریافت کئے۔ عرض کیا، وفاکیا ہے؟ فرمایا، تو حیداورتو حید کی شباوت دینا۔عرض کیا، فساد کیا ہے؟ فرمایا، کفر وشرک۔عرض کیا، حق کیا ہے؟ فرمایا، اسمام، قرآن و مدیث جب مجتمے لیے، عرض کیا، حیلہ ( یعنی مذہبر ) کیا ہے؟ فرمایا، ترک حیلہ۔ عرض کیا، جھے پر کیالازم ہے؟ فرمایا، الله اوراس کے رسول ﷺ کی طاعت عرض کیا،الله تعالی سے کیے دعا مانگوں؟ فرمایا،صدق ویقین کے ساتھ عرض کیا، کیا مانگوں؟ فرمایا،عاقب عرض کیا، اپنی نجات کے لے کیا کروں؟ فرمایا،حلال کھااور یج بول عوض کیا سرور کیا ہے؟ فرمایا، جنت عوض کیا، راحت کیا ہے؟ فرمایا، الله تعالیٰ کاویدار۔ جب حضرت على ﷺ ان موالوں ہے فارغ ہو گئے تو يحكم منسوخ ہو كيا اور خصت نازل ہوئى۔ سوائے حضرت علىﷺ كے كى اور كواس پڑمل كرنے كا وتت نہیں ملا۔ (خزائن العرفان بحواله خازن ومدارك) بن الی شیبہ نے مصنف اور حاکم نے متدرک میں حضرت علی ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ کتاب اللہ میں ایک آیت الی ہے کہ جس پرمیرے مواکسی ئے عمل نہیں کیا۔ میرے پاس ایک دینار تھا میں نے اس کے دی درحم لئے میں جب بھی حضور ﷺے مناجات کرتا تو ایک درحم صدقہ کرتا۔ (تغییر نظیری) 2- اَجَعَلُتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدَ الْحَرَام كَمَنُ امْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْم الْاحِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لاَ يَسْتَوُنَ عِنْدَ اللَّهِ \_ (التوبة: ١٩) '' تو کیاتم نے حاجیوں کی سیل اور مجد حرام کی خدمت اس کے برابر تخبر ائی جواللہ اور قیامت پرائیان لایا اور اللہ کی راوش جہاد کیا، وواللہ کے زویک رارنيس"\_ ( كنزالا يمان ازاعلى حضرت محدث بريلوي رماله) اں آیت کریمہ میں حضرت علی ﷺ کی فضیلت بیان فرما لگا گئی ہے جب طلحہ بن شیبہ نے فخرید کہا، میں بیت اللہ کا خادم ہوں اورا کی چابیاں میرے پاس

(اس سے معلق کندہ خوات میں گفتگو کہ جائے گی) حضرت ملی ﷺ ہے کسی نے پو ٹھا، کیا وجہ ہے کہ میلے تیزیں خلفاء کا دویفلافت بڑے انتظام ہے گزرا ور کسی گوشے سے اختلاف وکالفت ٹیس ہو کی تحرآ ہے کہ دویفلافت میں ہر طرف اختثار اور بہجیٹی پائی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اُن کے دویہ

لُوَجُهِ اللَّهِ لاَ نُرِيدُ مِنْكُمُ جَزَاءً وَلاَ شُكُورًا ۞ (الدح:٩،٨،٤) "اپی مقتل پوری کرتے ہیں اوراس ون ہے ڈرتے ہیں جس کی برائی (مینی شدت اور تختی پھیلی ہوئی ہے۔اور کھانا کھلتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور میتم اورا سرکو۔ اُن سے کتے ہیں، ہم مہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بداریا شکر از ان بیس ما تکتے ''۔ ( کنزالا بمان ) حفرت ابن عبال الله عروايت بكريد آيت حفرت على مرتفلي الله كوق مين نازل مولى بـ (تفير بغوى تفير مظهرى) ''وہ جو مال خیرات کرتے ہیں دات میں اور دن میں، چیچے اور ظاہر، اُن کے لئے اُن کا ہراُن کے دب کے پاس ہے، اُن کونہ پچھا ندیشہ ہونہ پکھُمُ''۔ آپ بی سے مردی دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف کے نے کثیر دیناراصحاب صفہ کی طرف بھیج اور حضرت علی ﷺ نے رات عبدالطمن بن عوف على رات اورفقى طريقے عضرت على الله الدقه مرادب\_ (بغوى مظهرى) 6 و نَزَ عُنَا مَا فِي صُدُور هِمُ مِنْ غِلّ (الاعرافس)

صدرُ الا فاصل لکھتے ہیں، بید آیات حضرت علی مرتضٰی ، حضرت فاطمہ اوران کی کنیز فضہ کے حق میں نازل ہو کیں ۔ حسنین کر میمین ﷺ بیار ہوئے۔ ان حضرات نے ان کی صحت پر تیمن روز وں کی نذر مانی ،الله تعالی نے صحت دی۔ نذر پوری کرنے کے لئے انہوں نے روزے رکھے۔ایک بہودی ہے تین صاع لے کرآئے۔

ہیں۔ حضرت عباسﷺ نے فرمایا، میں حاجیوں کو پانی بلانے کی خدمت کرتا ہوں۔ان کے بیٹخریہ جملے می کرحضرت علیﷺ نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں کہتم کس بات پرفخر کر رہے ہوجیکہ میں چیرسال ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ دیا ہوں بیجنی تم لوگوں سے پہلے میں نے اسلام قبول کیا تھااور میں

3- يُوفُونَ بِالنَّذُرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرَّهُ مُسْتَطِيْرُ O وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلى حُبٍّ مِسْكِيْناً وَيَتِمُما وَ آمِيبُرا O إِنَّمَا نُطُعِمُكُمُ

(تفییرمظیری تفییر بغوی)

مجابد مول -اس وقت الله تعالى في يدآيت نازل فرمائي -

حضرت خاتون جنت نے ایک ایک صاع تیزں دن یکایالیکن جب افطار کا وقت آیا تو ایک روز ایک مسکین ،ایک روز ایک بیتم اورایک روز ایک اسپر آیااور نیزوں روز بیسب روٹیاں ان لوگول کودے دی گئیں اور تینوں دن یانی ہے روز وافطار فرمایا اور یانی ہی سے رکھا گیا۔ (تفیر خزائن العرفان)

بیدواقته تفییر کیر تفییر دوح البیان تفییر خازن تفییر بغوی او تفییر بیضاوی میں بھی ذرا مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ ایک روایت میں بید حصد زائد ہے کہ بینوں دن ایٹار کرنے پر حفزت جبرائیل 😅 حاضر ہوئے اور عرض کی ، یارسول اللہ ﷺ اللہ آپ کے اہلیت کے بارے میں مبارک باد دیتا ہے

\_اور پھر بيآيات تلاوت کيس\_ 4 ـ هذان خصمن اختصموا في رَبِّهِمُ (الحج:١٩) "دوفريق بن كداي رب (كربار) من جمكرك" - ( كنزالايمان) ان فریقوں میں ہےا کیے مومنوں کا ہےاور دوسرا کا فروں کا۔ بخاری وسلم میں سید ناابوذ ریھے ہمروی ہے، بیآیت حضرت ملی، حضرت مخز ہ ، حضرت عبيده اوران سے مقابلہ کرنے والے کافروں عتبہ شیبہ اور ولید کے بارے میں نازل ہوئی۔

علامہ بغوی مراہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی ﷺ نے فر مایاء کفارے جھڑا کرنے کے سبب قیامت کے دن رحت الٰہی کے سامنے سب سے مہلے وو زانوہو کے بیٹنے دالامیں ہی ہول گا۔ (تغییر بغوی تغیر مظہری) 5-الَّـانِينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَ عَلاَيَيَةَ فَلَهُمُ اَجْرُهُمُ عِنْدَ رَبِّهِمُ وَلاَ خَوْفَ" عَلَيْهِمُ وَلاَ هُمْ يَحُوَنُونَ ٥ (الِترة:

(كنزالايمان) حفرت ابن عباس بھے بروایت ہے کہ بدآیت حضرت علی شمر خدای کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ (تغییر درمنثور)

کے اندچیرے میں ایک ویق ( تقریباً چیمن ) تھجوری تھیجیں تو اللہ تعالی نے ان دونوں کے قت میں بیآیت نازل فرمائی۔ دن اوراعلانے طریقے ہے

حضرت علی ﷺ نے فرمایا کہ بیآیت ہم اہل بدر کے حق میں نازل ہوئی اور بیجی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ میں،عثان ،طلحہ اور ز بیر ﷺ اُن میں ہے ہیں جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے بیآیت ناز ل فر مائی۔ (تغییر خازن مظہری) صدرُ الا فاضل رميطاس كے بعد فرماتے ہيں، ' حضرت على اللہ كے إس ارشاد نے رفض كى نيخ وبنياد كا قلع قبع كرديا'' \_ (خزائن العرفان) 7\_ أَفَمَنُ كَانَ مُؤْمِناً كُمَنُ كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوْنَ \_ (الحِرة: ١٨) "توكياجوايمان والاب،أس جيسا موجائ گاجو بي كلم برير برارتيس بي"-( كنزالا يمان ازاعلى حضرت بريلوي رمانه) حضرت ابن عباس الله ب دوایت ہے کہ حضرت علی ﷺ اور ولید بن عقبہ کے درمیان کی بات پر جھڑا ہوگیا۔ اس کا فرنے حضرت علی ﷺ ہے کہا، تم خاموش رہو کیونکہ تم نیچے ہوجبکہ میں تم ہے زیادہ زبان درازاور بہادر ہول۔ حضرت علی 🚓 نے جواب میں فرمایا، خاموش ہوجا کیونکہ تو فاس ہے۔اس يرآب كحق من بيآيت نازل موئي - (تغير خازن تغيير مظهري) 8\_ إِنَّ الَّذِيْنَ امَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَيَجُعَلُ لَهُمُ الرُّحُمْنُ وُدًّا "ب شک وہ جوائیان لائے اورا چھے کام کے عقریب ان کے لئے رطن (لوگوں کے دلوں میں) محبت پیدا کردےگا"۔ (مریم: ۹۲، کنز الایمان) طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابن عباس ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ رہیآ بیت کر بھر حضرت علی شیر خداﷺ کے بارے میں نازل ہوئی کر رب تعالی ان کی محبت تمام مومنوں کے دلوں میں اور ساری کا نتات میں پیدافر مادے گا۔ (تفیر مظہری) حضرت براء ﷺ ہے روایت ہے کہ آ قاد مولی ﷺ نے حضرت علی ﷺ ہے فرمایاء تم دعا کرو کہ الٰبی! مجھے اپنی بارگا ورحمت ہے عہد عطافر مااور مجھے اپنی محبت کامستی بنالے اور میری محبت مومنوں کے داوں میں پیدافر مادے۔ حضرت علی افغان کے دعاکی تو فدکورہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ (تغییر درمنثور) 9\_إِنَّمَا آنُتَ مُنُذِر ' وَلِكُلِّ قَوْم هَادٍ \_ (الرعد: ٤) "متم تو ڈرسانے والے اور برقوم کے بادی (ہو)"۔ ( کٹر الایمان) حفرت ابن عباس 🚓 ے دوایت ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی توسر کار دوعالم 🕵 نے اپنے سینز افور پر دہب اقدس رکھا اور فرمایا، میں منذر یعنی ورسانے والا مول اور پر حفرت علی اللہ کے کندھے پروست مبارک رکے کرفر مایاء "أنْتَ الْهَادِي الْمُهْمَدُونَ مِنْ مَ بَعْدِي """ اعلى إقرادى إورير بعدراه ياخ والع تحص راه يا كس ع "ر الفير ورمنور الفيركير ین تھے سے ولایت کے سلسلے جاری ہو نگے اورامت کے تمام اولیاء کرام اور صالحین تھے سے فیض یا کیں گے۔ 10- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَتِ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَكُمُ \_ "ا سے ایمان والو! حرام نظیم او وہ ستھری چیزیں جواللہ نے تمہارے لیے حلال کیں"۔ (المائدہ: ۸۷ کنز الایمان) این عساکرنے هفرت این عباس ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ بیآیت جماعت محابہ کی ایک جماعت کے بارے میں ہوئی جن میں هفرت ابو بکر، حفزت عمر، حضرت علی وغیرہ ﷺ بھی تھے۔ جب انہوں نے عہد کیا کہ دنیا ترک کر کے رہبانیت اختیار کرلیں، ٹاٹ کالباس پہنیں، گوشت وروغن ند کھا تمیں، ہمیشہ روز در کھیں صرف بقدر ضرورت کھا تمیں،عورتوں کے پاس نہ جا تمیں۔اس پر بیآیت نازل ہوئی اوراعتدال کا راستہ اختیار کرنے کا تھم دیا گیا۔ (تغیرمظهری تغییر درمنثور) 11 - إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ امَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ وَكِعُونَ (المائده:٥٥)

''اورہم نے ان کے سینوں میں سے کیئے تھنچ کیے ، (جنت میں ) اُن کے نیچے نہریں میمیں گی۔ اور کہیں گے ،سب خوبیاں الشکوحس نے ہمیں اس کی

( کنزالایمان ازامام احدرضابریلوی رمانه)

راه دکھائی"۔

بیک وقت متعدد معانی میں استعمال نمیں ہوسکتا۔ دوم بیرکداس آیت کےزول کے دقت حضرت علی ﷺ طیفہ نمیں تھے۔اگراس آیت میں حضور ﷺ کے بعد كازماندم اولياجائة كرهفرت على الله كاخلافت بالصل البت نيس بوقى تن خلفاء كي بعد كازمانه بحى حضور الله اي كازماند كبلاع كار (ب)اگر لفظ''انما''ے جوحعرے لئے ہے،حضرت علی ﷺ کی ذات میں خلافت وامامت منحصر مان کی جائے اور خلفائے ٹلاشہ کی خلافت وامامت کا ا نکار کردیاجائے تو پھر حضرت علی ہے، کے بعد آنے والے ائر اہلیت کی بھی نفی ہوجائے گی اور سایت مخالفین کے زویک بھی قابلی قبول نہیں ہوسکتی۔ قاضی ثنا والله رمانه بقشیر مظهری میں فرماتے ہیں ،اگراس سے مراد حضرت علی ﷺ کی ذات ہے تو بھریوں کے قول کے مطابق ''' انما'' سے حصرا ضافی مراد ہوگا اور وہ میبود ونصاری ہوں گے جن کوخارج کیا جائے گا مومنوں کواس ہے خارج نبیں کیا جائے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان و ما مصحمد الا رسول میں حصراضافی مرادے۔ تفصيل آئے گا۔ فضائل سيدناعلي ١٠١٥ حاديث مين: 101 ۔ حفزت سعد بن الی وقاصﷺ ہے روایت ہے کدرسول اللہ ﷺ نے غز وہ تبوک کے موقع پر حفزت علیﷺ کو یدینہ میں چھوڑ دیا۔ آپ نے

(ج) ۔ پس بہال ولی بمعنی دوست اورمحبوب کے ہے یا بمعنی مدد گار کے ۔جیسا کہ حدیث یاک ''من کنت مو لا ہ فعلی مو لاہ '' کے تحت آ گے

'دخمحارے دوست نہیں مگر اللہ اور اللہ کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں''

طبرانی نے اوسط میں حضرت محارین ایس ملف روایت کی ہے کہ حضرت علی کے باس ایک سائل آیا جبکہ آپ نظل نمازے رکوع میں تھے۔ آپ

حفزت ابن عباس ﷺ ے دوسری روایت میں ہے کہ بیآیت حفزت علی شیر خداﷺ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک بعض اسناد کا ذکر کر کے قاضی ثا

امام محمہ باقریﷺ نے فرمایا، بیآیت مومنوں کے فق میں نازل ہوئی۔ آپ ہوش کی گئی، کچھلوگ بیکتے میں کہ بیآیت حضرت ملیﷺ کے فق میں

شیعه حضرات اس آیت سے حضرت علی ﷺ کی خلافتِ بالفعل کا دعوٰ ک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یمہاں و کی کامفہوم مسلمانوں کے امور میں تضرف کرنا ہاں لئے حضرت علی ﷺ کی خلافت وامامت ٹابت ہوئی اور چونکہ ''انما'' کلمہ ُ حصر ہاں لئے ان کے سوا خلفائے ثلاثہ کی خلافت کی فنی ثابت

(۱) یمہاں ولی کا مطلب ظیفے نہیں ہوسکتا ،اس کی دووجوہ ہیں اول بیکہ اللہ تعالی اوراس کے رسول کو بھی و کی فر مایا اوروہ کس کے ظیفے نہیں۔ نیز ایک لفظ

نے حالت رکوع میں اپنی انگوشی ا تار کرسائل کودے دی۔ اس پر بیآیت نازل ہوئی۔ اس کی سند میں بعض راوی مجبول ہیں۔

الله رمداد فرماتے ہیں، بدوہ شوابد ہیں جن میں بعض بعض کوقوت پہنیاتے ہیں۔ (تغیر مظہری)

نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا، حضرت علی ﷺ بھی تو مومنوں میں شامل ہیں۔ (ایضاً)

علاء ابلسنت اس كے جواب ميں فرماتے ہيں:-

عرض کی، یارسول اللہ ﷺ! آپ جھےعورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جارہے ہیں؟ حضورﷺ نے فریایا، کیاتم اس پر رامنی نہیں ہو کہ میرے ساتھ تہاری وی نسبت ہوجو حضرت موی فیلی سے حضرت بارون فیلی کھی ماسوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نی نہیں۔ (متفق علیہ) 102- حفزت زرین حیش کے روایت ہے کہ حفزت علی کے نے فرمایا، نبی اُس کے بچھ سے عبد فرمایا ہے کہ بچھ سے مومن ہی مجت کرے

103ء حفزت ہل بن سعد ﷺ بروایت ہے کہ غیب بتانے والے آقاد مولی ﷺ نے خیبر کے روز فر مایا ،کل میر مجنفہ امیں الیے فحض کوروں گاجس

كااور مجھ بغض ركنے والامنافق ہى ہوگا۔ (مسلم، ترندى)

کے ہاتھ پراللہ فتح دیگا, وہ اللہ اور اسکے رسول ﷺ ہے مجت رکھتا ہے غیز اللہ اور اس کا رسول اس ہے مجت رکھتے ہیں۔ا گلے روز منج کے وقت ہرآ دمی يجي تمنار كمنا تحا كرجينڈ ااى كوديا جائے ۔حضوراكرم ﷺ نے فرمايا على اتن الى طالب كہاں ہيں؟ لوگ عرض گز ار ہوئے ، يارسول اللہ ﷺ! أن كى

(كنزالايمان)

آ تکھیں دکھتی ہیں فرمایا، انہیں بلاؤ۔ انہیں بلایا عمیااور رسول کرتم ﷺ نے ان کی آ تکھوں پر لعابِ دبن لگا دیا۔ان کی آ تکھیں ٹھیک ہوگئیں جیسے کوئی

حفزت على ﷺ عِنْ گزار ہوئے ، پارسول اللہ ﷺ! میں اُن سےلڑوں گا یہاں تک کہوہ مسلمان ہوجا کیں فرمایا، نرمی افتیار کرو، جب اُن کے میدان میں اتر جاو توانییں اسلام کی دعوت دواوراللہ تعالیٰ کے جوحقو آبان پرلازم میں وہ انہیں بتاؤ۔خدا کی قتم اتمہارے زریعے اگراللہ تعالیٰ نے ایک آ دمی کو

104- ابوجازم بھ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت کہل بن سعد بھے شکایت کی کدفلال شخص سید ناعلی بھر کو مرا جملا کہتا

تكليف بى نە بوڭى تقى اورانېيىن جىنداد سەديا-

نے اللہ تعالی کے محم سے ان سے سر گوشی کی ہے۔ (ترندی)

بھی ہدایت عطافر مادی تو بیتمہارے لیے مرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ (متفق علیہ)

110- حفرت حُبشى بن جناده الصيدوايت بكرسول الله في فرمايا، "علی مجھے ہیں اور میں علی ہے ہوں میری طرف ہے میرے یاعلی کے سواکوئی دوسرااد انہیں کرسکا"۔ (ترندی) 111 ۔ حضرت ابن عمری سے روایت ہے کدرسول اللہ ﷺ نے اسیے اسحاب کے درمیان بھائی جارہ قائم کیا۔ حضرت علی پھیماضر ہوئے اوراکی

ایے بھاکے بیٹے ہے بہت کبی سرگوشی فرمائی۔رسول الشہ ﷺ نے فرمایا، میں نے اُن سے سرگوشی نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے سرگوشی فرمائی ہے یعنی میں

آ تکھوں ہے آنسور دال تھے۔عرض گزار ہوئے کہ آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمادیا کیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔رسولُ 

112ء حضرت علی ﷺ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ ﷺ ہے جب کوئی چیز مائلگا تو آپ عطافر ماتے اوراگر میں خاموش رہتا تو حضور مجھ ہے ابتداء فرماتے۔ (تندی) 

114 - معنرت جابر ﷺ بروایت ہے کے حضور ﷺ کا ارشاد ہے، می علم کاشپر ہول اور علی اس کا درواز وہیں۔ (طبر انی ،البر ار، تاریخ انخلفاء: ۲۵۷)

115 - معزت سعيد بن مينب الله سي روايت ب كدهنزت عرد في الي "جم ال مشكل سي الله تعالى كي بناه ما يكت بين جس كولي الله عل ندكر

رکھی یہاں تک کدان کی والد وہاجدہ پر بھی بہتان جڑ دیا اور نصار کی نے ان ہے مجت رکھی یہاں تک کہ آئیس اس مقام پر پہنچادیا جوان کا حق نہیں۔ چرهفرت علی ﷺ نے فرمایا،میرے متعلق دوآ دی ہلاک ہوجا ئیں گے محبت میں افراط کرنے والا کہ ایس کیے گا جو جھے میں نہیں ہیں۔دوسرا عداوت رکھنے والاجس کو دشمنی ابھارے گی کہ جھے پر بہتان بڑے۔(احمہ مشکلوۃ) 121۔ حضرت سعد بن عبیدہ ﷺ بے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عمرے کے پاس آیا اوران سے حضرت عثان ﷺ کے متعلق یو چینے لگا۔ آپ نے ان کے نیک اعمال بیان کر کے فرمایا، یہ یا تھی مجھے بری لگی ،ونگی؟اس نے کہا، ہاں۔آپ نے فرمایا،اللہ تعالی مجھے ذلیل وخوار کرے۔ پھر اس نے حضرت علی ﷺ کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے ان کی بھی خوبیاں بیان کیس اور فر مایا، وہ اپنے ہیں کدان کا گھر نجی کر بم کے گھروں کے در میان ہے۔ پھر او چھا، یہ با تقس بھی تھیے بری لگی ہوگی؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، الله تعالیٰ تھیے ذکیل وخوار کرے۔ جا دفع ہواور جھے نقصان پنجانے کی جوکوشش کرسکتا ہوکر لے۔ ( بخاری باب منا قب علی ) 123ء حفزت علی ﷺ نے فرمایا کدرسول اللہ ﷺ کی ہارگاہ میں مجھے ایک قرب حاصل تھا جو کس دوسرے کو حاصل نہ تھا۔ میں ملی انسی حاضر بارگاہ موتا اورعض كرتا، يا نبى الله! آب برسلام ہو۔ اگرآب كفكارتے توائي گھر والوں كى طرف واليس اوٹ آتاور ندحا غر خدمت ہوجا تا۔ ( نسائى ) 124۔ حضرت علی ﷺ ہے دوایت ہے کہ بی بیار تھا تو رسول اللہ ﷺ پیرے یاس ہے گز رے اسوقت میں کہدر ہاتھا، اے اللہ! اگر میری موت کا وقت آپنجا ہے تو مجھے داحت پنجااور دیرہے تو صحت بخش اوراگر آز مائش ہے تو صبر عطافر ما۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بتم نے کیا کہا؟ میں نے جو کہا تھاوہ د ہرادیا۔حضور ﷺ نے پائے اقدی ہے جھے گھوکر ماری اور کہا،اے اللہ!اے عافیت اور صحت عطافر ما۔حضرت علیﷺ فرماتے ہیں،اس کے بعد وہ تكليف جميے پرنيس ہوئی۔ (ترندی) 125۔ حضرت عبدالله بن معود بل سے روایت ہے کہ سرکار دوعالم ﷺ نے فرمایا بلی کاطرف دیکھنا مجمی عبادت ہے۔ اس حدیث کی سندھن

119- ان سے ی روایت ہے کدرسول کر یم یے نے فرمایا، جس نے علی کوگا لی دی اس نے مجھے گالی دی۔ (منداحم، مشکلوة) 120 ۔ حضرت علی ﷺ ہے روایت ہے کدرمول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا ،تمہاری مثال حضرت میسی النہ جسی ہے کہ بہودنے ان ہے عدادت

صحابه من كوئي الياند قاجوريكتا موكه جمع ي وچوالبت على الله بيكها كرتے تھ كه جمع ي وچها كرور (تاريخ الخلفاء: ٢٥٨، الصواعق الحرقة . ١٩٦١) 116۔ حفرت ابرسعید ﷺ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حفرت علی ﷺ سے فرمایا، حالتِ جنابت میں کی کے لیے اس مجد سے گز رناجا تز

117ء حفرت ام عطيد راه دن الدن الله عليه الله على الله الله الله الله الكر بحيجا، جن من صفرت على الله بحل تحديث و يكها كدا ب

118۔ حضرت امسلمہ بڑی مذہب سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کوئی منافق علی ہے بجٹ نبیس رکھے گا اور کوئی مومن اس سے بغض نبیس رکھے گا

دونوں ہاتھ اٹھا کرفر مارے تھے،اے اللہ! مجھے وفات نددینا جب تک میں علی کوندد کھے لوں۔ (ترندی)

(حاكم ،طبراني ،الصواعق المحرقة: ١٩٠) 126ء سیدناابوبکرصدیق ﷺ ہے بھی بھی روایت ہے کہ آ قاومولی ﷺ نے فرمایا ہلی کے چیرے کی طرف دیکھناعبارت ہے۔ (ابن عساکر، تاریخ

127۔ حضرت عمران بن تصنین ﷺ سے روایت ہے کہ ایک جنگ ہے والیس پر چار افراد نے بارگاد رسالت میں حضرت علی ﷺ کی شکایت کی حضور اکرم ﷺ کے چیروا اور پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے فرمایا ہم علی سے کیا جا ہے ہو؟ علی مجھ سے میں اور دو

الخلفاء: ١٢٣)

مکیل"،

\_(منداح، زندی)

نہیں ہے سوائے میرے اور تمہارے۔ (ترندی)

جِن \_ پحرفر مايا، ويگر تين لوگ ابوذر، مقداداورسلمان جِن \_ ( تر فدي ابواب المناقب )

128- حفرت اتحق بن براء ﷺ ب دوایت ہے کہ ایک مرتب کی نے بارگا و نبوی میں قط کے ذریعے حفرت علی ک شکایت کی۔اس پر نبی کریم

میرے بعد ہرمومن کے ولی ہیں۔ (ترندی)

141۔ حضرت براء بن عازب الدو حضرت زید برن ارقم اللہ عند اروق ہے کہ جب رحول اللہ اللہ فاقع فد پر پراتر عقو حضرت علی اللہ کا باقعہ کا کر قم کا باتھ ہے کا کہ باتھ کے کا کہ باتھ کے کا کہ باتھ کے کہ باتھ کے کہ باتھ کہ ب

" بے شک وہ ہیں جن کے لئے جاراوعدہ بھلائی کا جو چکا ہے، وہ چہنم سے دورر کھے گئے ہیں "۔ (الانبیا:١٠١) كنز الايمان)

'' اورا نکے ساتھ دالے کافروں پریخت ہیں اور آپس میں نرم دل، تو آئییں دکھیے گا رکوع کرتے ، تجدے میں گرتے ، اللہ کافضل ورضا چاہتے ۔

حفرت صن بعرى شدىدوايت بكد وَالَّذِيْنَ مَعَهُ معمراد حفرت ابعِكر شي إلى مَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّادِ معمراد هفرت عمر شي إلى در حَمَاهُ يَنْهُمُ معمراد هفرت عمَّان شي يس مَوْهُمُ وكُعَّا سُجَدًا معمراد هفرت في إلى يَسْعُونَ فَصْلاً مِنَ

ا پوداؤد، این ابی حاتم اوران مردوییہ سرداوت ہے کہ ایک دن حضرت تلی ہے نے خطید ارشاد قربایا اور آپ نے بیآیت تلاوت بعد ارشاد فربا یا کرچنم سے دورر کے جانے والوں میں سے ، میں ( لیخن تلی ) بول اور ایو بکر ،عزم عثمان ،طلق ، نیر ،صعید ، سعد، عمید ارقمن میں عوف اور ایو میں وین جراح کے بین کے فرخار کے کے اقامت کی گئی تو آپ بی چاور کھنچتے ہوئے کھڑے بوئے اوراس سے آگی آیت طاوت کی ، لا یک ششمنو وُن

(تغییرمظهری تغییر بغوی)

دعا کے بعد سے جھے بھی کی مقدمہ کافیملہ کرتے ہوئے شک ور دد پیدائیس جوااور میں نے درست فیملے کیے۔ (حاکم)

137۔ حضرت جابرﷺ ہے روایت ہے کہ حضور ﷺ فی فرمایاءتم لوگ مختلف ورختوں کی شاخیں ہو! میں اور علی ایک ہی ورخت ہے ہیں۔

138 ۔ حفرت ام سلمہ بن اندیو سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ،جب سرکار دوعالم ﷺ فصد کی حالت میں ہوتے تھے تو سوائے حفرت علی

138\_ حضرت بلی ﷺ فرماتے میں ،حضور ﷺ نے تھے یمن کی جانب قاضی عا کر بھیجنا چاپاتو میں نے عرض کی ، میں انھی ناتجر یکار ہوں اور معالمات طے کرنا فیس جانبا۔ آپ نے میرے سنے پر ہاتھ مبارک مار کر فرمایا مالکی ااسکے قلب کوروشن فرمادے، ان کی زبان کوتا غیرعطافر مادے۔ خدا کاتھم ااس

140۔ حضرت تلارین یاسر شاہدے روایت ہے کرفیب بتانے والے آ قائلا نے فربایا، ووفخص سب سے زیادہ تُقی و بدیخت ہیں۔ایک ووجس نے صالح نظینا کی افٹخی کی کوفیجیں کاٹ دی تھیں اور دوسراوہ ہے جو تہدارے سر پر تلوار مارے گا اور تہباری واڑھی خون سے تر ہو جائے گی۔(متدرک

المان عمال بھی کدوہ آپ سے تفکور سکے \_ (طبرانی ، تاریخ الخلفاء: ۲۵۹)

(تاريخ الخلفاء:٢٥٨)

لمحاكم منداحم)

(كنزالايمان)

ياتى عشره مبشره ہيں۔

2- إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِنَّا الْحُسُنِي أُولِيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ٥

عشره مبشره کے فضائل ،احادیث میں: اب وہ احادیث بیان ہونگی جن میں عشر میشر و میں ہے کی ایک صحافی کی یاان میں سے بعض صحابہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ 142۔ هنرت ابو ہر یہ ہے ۔ روایت ہے کہ رسول کر یم ﷺ ترا پیاڑ پر تھے، آپ کے ساتھ هفرت ابو یکر، هفرت عمر، هفرت عثمان، هفرت على، حضرت طلحه، حضرت زبيراور حضرت سعدين الي وقاص ﴿ بحي تقديم إلر للخي لكا تو آقاد مولى ﷺ نے فرمايا بضم رجا! تھے برصرف نبي ہے ياصد لق ياشهيد-(مسلم) 143 ۔ هنرت عبدالرطن بن عوف ﷺ ہے روایت ہے کہ ٹی کر یم ﷺ نے فر مایا ،الو بھر جنت میں ہے،عمر جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زمیر جنت میں ہے،عبدالرخمن بن عوف جنت میں ہے، سعد بن انی وقاص جنت میں ہے، سعید بن زید جنت میں ہ،اورابوعبیدوابن الجراح جنت میں ہے۔ (ترفدی،این مجه) 144 ۔ حضرت عمرﷺ نے فرمایا کہ خلیفہ بننے کاان حضرات ہے زیادہ کو کی مستحق نہیں جن ہے وصال فرمانے تک رسول اللہ ﷺ راضی رہے۔ مجرآ پ نے حضرت علی، حضرت عثمان ، حضرت زبیر ، حضرت طلی ، حضرت سعداور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف 🐔 کے نام لیے۔ ( بخاری ) 145 ۔ حضرت علی ﷺ ہے روایت ہے کہ میں نے آتا ومولی ﷺ کوکس کے لیے اپنے والدین کوجھ کرتے ہوئے نہیں سناسوائے حضرت سعد کے۔ میں نےغزوہ اُحدے دن فرماتے سنا،''اے سعد! تیر چلاؤ تم پرمیرے مال باپ قربان''۔ ( بخاری مسلم ) 146\_حطرت جابر السار وایت ہے کدرسول کر میں فیے فر مایا، ہر نی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میراحواری زبیر ہے۔ ( بخاری مسلم ) 147۔ هنرت انس 👟 ہے دوایت ہے کہ رسول کر 🖈 🐞 نے فرمایا، ہر امت کا ایک ایٹن ہوتا ہے اور میری امت کا ایٹن ابوعبیدہ این الجراح ہے۔( بخاری مسلم) 148۔ هنرت زبیر ﷺ سے روایت ہے کیفز ووا صد کے دن ٹی کر بم ﷺ پر دوزر ہیں تھیں۔ آپ ایک پھر پر پڑ هنا چاہتے تھے لیکن نہ پڑھ سکے۔ یس حضرت طلح آپ کے بیچے بیٹے گئے یہاں تک کرآپ پھر ہر پڑھ گئے ۔ میں نے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہوئے سنا، طلحہ نے (جنت) واجب (5:2) 149 ۔ حفرت جابرے سے دوایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے حضرت طلحہ ﷺ کی طرف دیکے فرمایا، جوالے محف کودیکے خاجا ہے کہ زمین پر چلتے ہوئے ا پناوعدہ پورا کر چکا ہوتو اس کی طرف د کیھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جواس بات سے خوش ہوتا ہے کہ زمین پر چلتے ہوئے شہید کود کیھے آو اُسے طلحہ بن عبيدالله كود كيا جا يــ (ترندى) 150 ۔ حضرت علی ﷺ سے روایت ہے کہ بارگا و رسالت میں عرض کی گئی ، آپ اپنے بعد کس کوامیر بناتے ہیں؟ غیب بتانے والے آقا و مولی ﷺ نے فرمایا، اگرتم ابو بحرکوامیر بناؤ کے تو انہیں امانت دار، دنیاے منہ موڑنے والا اور آخرت کی رغبت رکھنے والا یاؤ کے ۔اگرتم عمر کوامیر بناؤ کے تو آئیس طا تقزرا درامانت داریاؤگے جواللہ کےمعاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نیڈ رے۔اوراگرتم علی کوامیر بناؤ گے اور میرے خیال میں تم ایما کرنے والے نیس ہو، تو انیس ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ یاؤ کے جو تہمیں سید ھے رائے پر لے جائے ﷺ (منداحمر، مشکلوۃ) 151۔ حضرت انس ﷺ ے دوایت ہے کہ نجی کرمیم ﷺ نے فرمایا، میری امت میں الو کمرسب سے زیادہ مہر مان میں۔اللہ کے کامول میں عمرسب ے زیادہ بخت ہیں، حیامیں عثان ان سب ہے آ گے ہیں، ان میں فرائفن کوسب ہے زیادہ جانے والے زید بن ثابت ہیں، ابی بن کعب سب ہے بڑے قاری ہیں،ان میں حلال وحرام کا سب سے زیادہ علم معاذ بن جبل کو ہے اور ہرامت کا ایک امین ہوتا تھا اوراس امت کے امین ابوعبید و ابن

الجراح ہیں۔ بیحدیث حس سی ہے۔ اور قادہ اللہ کی روایت میں ہے کان میں سب سے بڑے قاضی علی ہیں۔ (مشکلو ق مرزندی)

حَسِيْسَهَا وَهُمُ فِي مَااشَتَهَتُ أَنْفُسُهُمُ خَلِدُونَO

ترجمه: "اوراس (جہنم) كى بحنك شينس كے اوروه اپنى من مانتى خواہ شوں ميں بميشدر بيں كے"۔ ( كنزالا يمان)

152ء مفرت علی کے سے دوایت ہے کدرسول اللہ کے نے کہایا ،انشہ تعالیٰ ابویکر پردتم فر مائے کہاتھوں نے اپنی بٹی میرے نکاح مل دوی، مجھے اجرت کے گھر کی طرف سوار کر کے لے گئے ، خار میں میراساتھ ویا، اور بال کواپنے مال کے ذریعے آزاد کیا۔انشہ تعالیٰ عمر پردم فرمانے جو کئی بات کہتے ہیں خواہ کی کوڑ دی معلوم ہودا ورکٹ نے آئمیس ایسا کر تجوڑا کہ اُن کا کوئی دوست شدر یا۔انشہ تعالیٰ عثان پردم

كرتے ہيں۔الشتانی على يردح فرمائے،اےاللہ!جہال على جائے حق اس كے ساتھ رہے۔ ﴿ (ترفدى)

تفعَجَينَ مِن أَمْوِ اللَّهِ وَحُمْتُ اللَّهِ وَمَن كَافَعُ عَلَيْكُمْ أَهَلَ النِّيبَ \_ ...
"كَيَامُّ اللَّهِ وَحُمْتُ اللَّهِ وَمَن كَافعُ عَلَيْكُمْ أَهَلَ النِّيبَ \_ ...
"كَيَامُ اللَّهِ كَام يرتجب كَنْ بِهِ ؟ اللَّهِ وَمَن كَافعُ عَلَيْكُمْ أَهُلَ يَل سِحَوِ وَهُو كَى آيت الما هَذَهِ باحِيهِ جَبِهِ هِمْرت مُوكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُم

یہاں بھی''اہل'' سے بیری سراد ہے۔ عام منتقلو میں بیوی ای کو گھروالی کہتے ہیں۔ قرآن کریم سے ایک ادر توالد پوش خدمت ہے۔ حضرت موکیٰ ﷺ جبشیر خوار بچے کے طور پر فرمون کے کل میں کتی جاتے ہیں اور فرمون کی بیوی کو ایک عورت کی عماش ہوتی ہے جواس پیچکو دودھ چلا سکے تو حضرت موک ﷺ کی بمبن کہتی ہے، غل اُ ذَکْٹُمُ عَلَی اَفْطِ بَسِّتِ یُکھُلُولُولَا لَا کُشِمْ ۔ (سورۃ القصص:۱۲)

''کیاش جمیس بتادول ایسگروا کے کرجہارے اس پیکوپال دیں''۔ ( کنزالایان ) مجمع سلم میں مروک ہے کہ حضرت زید بن او آجھے سے بو چھا کیا ہی کرکم بھا کے البلیت کون جین؟ کیا آپ کی از واج اللی بیت سے ٹیمی؟ انہول نے فرمایا ،آپ کی از واج بھی اہلی بیت میں سے جیں کین آپ کے اٹل بیت وہ مجی جین حق پڑے کے بعد صدقہ حرام کر دیا گیا۔ بوچھا گیا، دو کون

یں؟ فرمایا، دوآ ل علی، آل عملی، آل چھفراور آل عباس میں دراب فضائل علی بن ابی طالب) آیات واحادیث کی روشنی میں شخ عبرالحق محدث داوی برصاف کے اسلام کام کی تحقیق کا خلاصہ یوں بیان کیاہے کہ بیت تمن طرح کے ہیں۔ ہے کدیدفلال بزرگ کا بیت یعنی خاندان ہے۔ سکونت ور ہاکش کے اعتبار سے از واج مطہرات رسول کریم ﷺ کے اہلی بیت ہیں۔ هفرت زید ﷺ اور کے بیٹے هفرت اسامہ ﷺ بھی چونکہ آپ کے کاشاندالڈی میں رہتے تھاں لیے صاحب مشکوۃ نے مناقب اہلیت کے باب میں ان کا بھی ذکر کیا نی کریم ﷺ کی اولا دمبار کہ ولاوت کے اعتبار سے اہلی بیت ہے۔اگر چیہ آ قاومونی ﷺ کی تمام اولاد آپ کے اہلی بیت میں وافثل ہے تاہم ان میں ے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین گذریا دوعظمت وفضیلت کے ساتھ نمایاں شان کے حامل ہیں اس لیے جب افتظ اہلیت ولا جاتا ہے تو ذہن انہی کی طرف جاتا ہے۔ ان افوی قدسیہ کے فضائل ومنا قب اورعظمت و کرامت کے بارے میں بیشارا حادیث واردہیں۔ (افعۃ للمعات شرح مشكوة) فضائل الملبيت ،قرآن مين: ب اہل ہیت اَطہار کی فضیلت وشان ،قر آن کریم کی روشی میں بیان کرتے ہیں۔ 1- إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنكُمُ الرِّجُسَ اهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيرًا ٥ (الاتزاب:٣٣) "النداة يمي جا بتا ہائ جي ڪ گروالو كرتم ہے ہرنا ياكى دور فرمادے اور تمہيں ياك كر كے خوب تحرا كردئ" ( كنزالا يمان) ملاء فرماتے ہیں، ربخس کا اطلاق گناہ ،نجاست،عذاب اورعیوب پر ہوتا ہے اور رب تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے میتمام چیزیں اہلیت کرام سے دور فرمادیں۔گویاس آیت کامغہوم ہیہے کہا ہےائل بیت!اگر چیتم یاک ہوگرانلہ تعانی تنہیں ایسا یاک کرنا چاہتا ہے کہتہیں یا کیزگی کااعلیٰ ترین مقام حاصل ہوجائے نیز رب کریم تمہاری یا کی کو ہمیشہ برقر ارد کھنا جا ہتا ہے۔ اس آیت سے پھیلی آیت کا آغاز یلنیساء النبی کَسْتُنْ کَاحَدِ مِنَ النِسَاءِ کے مبارک کلمات ہورہاہے جن کا ترجمہ ہے، 'اے بی کی بیمیواتم ورعورتوں کی طرح نہیں ہو''۔اس آیت مقدر کا آغاز وَ قَسِرُنَ فِسے بُیسُونِہ کُٹُ کے الفاظ مبارکہ ہے ہوا ہے جن کا ترجمہ ہے، (اے نبی کی يبيو!)"ايخ گرول من هري ارمو"-اس آیت کریمہ کے بعدوالی آیت ملاحظ فرمائے۔اس کا آغاز بول ہور ہاہے، وَ اذْ تُحُرُنَ هَايْنْلَى فِيْ بَيُوْتِكُنْ \_اس مِس بھی ازواج مطهرات کوتکم ریا گیاہے کہ دواپنے گھروں میں تلاوت کی جانے والی آیات کو یا دکریں گویا آیتِ تطبیرے قبل بھی اور بعد میں بھی از واچ مطهرات ہی ہے خطاب کیا گیا ہے۔اس کی ثابت ہوا کداس آیت کریمہ میں ایل بیت سے مراور سول کریم ، کی از وابع مطبرات ہی ہیں۔ ہام رازی رمافة ية تطبير كے تحت فرماتے ہيں كہ بية يت ني كريم كى از واج مطبرات كوشائل ہے كيونكه آيپ كريمه كى روش اس بر دلالت كرتى ہے لمذا أبين اس آيت عارج كرنااوراس آيت كوائكے سواد وسر بے لوگوں مے خصوص كرنا تھے نبيں۔ ہلی بیت میں از واج مطہرات اور نبی کریم ﷺ کی اولا دامجاد بھی ہے، امام حسن امام حسین اور حضرت فاطمہ ﷺ بھی ان میں واخل ہیں اور حضرت فاطمہ بن الديد سه معاشرت كى بناء يرحضرت على مرتضى ديم كالل بيت من س بين-(اشعة اللمعات شرح مفكلوة) جض لوگ اہلی بیت میں سے صرف حضرت علی و فاطمہ وحسن وحسین ﷺ ہی کومراد لیتے ہیں۔ان کی دلیل میہ ہے کہ نبی کرمیم ﷺ نے ان ففوی قد سیر کو پی چا درمبارک میں لے کرآ یت تطمیر تلاوت فرمانی اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے بیدعا فرمانی، اَللّٰهُ مَّ هؤلاءِ اَهُلُ بَیْنِی اے اللّٰدابید بير سے اہل بيت ہيں۔

ہیں نسب کے اعتبارے حضرت عبدالمطلب کی اولا دمیں ہے بنو ہاشم نبی کر یم ﷺ کے اعلی بیت ہیں۔ قریبی ادا کی اولا دکو بیت کہتے ہیں مثلاً کہا جا تا

(۱) ہیت نسب (خاندان) ، (۲) بیت ولاوت(اولاد)، (۳) بیت عمیٰ (کا ثانه مبارکه یس دینے والے)۔

الله\_(الصواعق الحرقة: ٢٢٢) ہیں جربر،اہن منذر،اہن ابی حاتم ،طیرانی اوراہن مردوبہ جہدنے روایت کیا ہے کہ حضرت اُم سلمہ بنی ہند عبافر ماتی ہیں کہ بیس نے بھی اس چا در میں اپنا سر داخل کر کے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! پٹر بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ نے دو بار فر مایا،''تم بھلائی پر ہو''۔ پھر علامہ نبہانی ردید نے ﷺ محی لدین ابن عربی روند کے حوالے سے بیرحدیث بیان کی کرحضور ﷺ نے حضرت سلمان فاری ﷺ کے لیے فرمایا،" سلمان ہم میں سے ،اہلی بیت میں ے ہے"۔ (الشرف المؤبدلا ل محمد) حق سیے کہ جب آ سے تطبیر نازل ہوئی تو از واج مطبرات سے خطاب ہونے کی بناء پر بیگمان تھا کہ کین کوئی اولا دِرسول ﷺ کواملی بیت سے خارج نه مجهاس ليآب في الحكي لي خاص طور برآية تطهير تلاوت كي اور دعافر مائي -دوسری بات بیرے کہ نب عام طور پر باپ کی طرف ہے چاتا ہے۔ اس قاعدے پر حضرت علی کے کا ولاد، ابوطالب کی اولاد کہلانی جا ہے تھی نہ کہ ولا دِر سول ﷺ کیکن رب تعالی نے رسول کر یم ﷺ کو پر خصوصیت عطا فریائی کہ سیدہ فاطمہ بڑی نذہ سے حضرت علی ﷺ کی اولان اولا دِ مطلق ﷺ شار ہوتی ہے۔ 2- قُلُ لا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَوْدُ لَهُ فِيهَا حُسُنَا ـ (الثوريل: ٢٣) ''تم فرماؤ، میں اس (تبلیغ رسالت ) برتم ہے کچھ اجرت نہیں مانگنا تگر قرابت کی محبت۔اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اورخو فی يوهائين". ( کنز الایمان ازاعلی حضرت امام احمد رضامحدث بریلوی رصاف ) حضرت عبدالله بن عبال ﷺ ہے اس آیت کی تغییر دریافت کی گئی تو حضرت سعید بن جُیر ﷺ کے کہا،اس سے مراد حضور ﷺ کے قرابت دار ہیں۔ اں پر حضرت ابن عیاس بنی وجرب نے فرمایا بقریش کا کوئی قبیلہ ایسانہ تھاجس کے ساتھ حضور کی رشتہ داری نہ ہو،اس سلیلے میں بیآیت نازل ہوئی۔مراد يب كرمير اورتمبار درميان جوقرابت عمّاس كالحاظ كرو- (صحح بخارى باب المناقب) ہلی عرب اگر چہ خاندانی عصبیت کی بناء برقر ابت کا پاس دکھتے تھے لیکن نبی کریم ﷺ کودعوت بھی کی جہہے اپنے اوپے تھے۔اس برآ قادمونی ﷺ نے فرمایا، میں تم سے کوئی اجر نیس مانگا، تم کم از کم قرابت بی کالحاظ کرواور مجھے ستانے سے باز رہواور مجھے د کوت حق پہنچانے دو۔ حضرت ابن عباس الله سے ایک اور تول میروی ہے کہ جب آتا ومولی کی یہ بینہ منور قشریف لائے اور انصار نے دیکھا کہ حضور کے ذمہ مصارف بہت ہیں اور مال کچے بھی نہیں ہے تو انہوں نے بہت سامال جمع کر کے بارگاہ نبوی میں پیش کیا اور عرض گذار ہوئے، آتا کا کریم! آپ کی بدولت جمعیں بایت ملی اور ہم نے مرای سے نجات یائی۔ بیال آپ کی نذر ہے قبول فرمائے۔ اس بربیآیت نازل ہوئی۔ صفور ﷺ نے وہ اموال واپس فرماد ہے اور فرمایا، میں تم ہے کوئی اجزئیں جا بتا مگرید کہتم اپنے اقرباہے عبت کرو۔ (تشیر کبیر بخز ائن العرفان) مام احمد رمیاندنے بروایت مجاہد رمیانہ، حضرت این عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ حضورا کرم ﷺ نے فرمایا، میں نے حمہیں جوروثن دکیلیں اور جو ہدایت ن کے ،اس پر کی اجر کا طلبگار نبیں سوائے اس کے کیتم اللہ تعالی ہے مجت کرواور اس کی اطاعت کے ذریعے اسکا قرب حاصل کرلو۔ هغرت حسن هری دار سے بھی ہی تغییر منقول ہے۔ (تغییر کبیر تغییر ابن کیر) یں پہلے قول کے مطابق قرابت ہے مراد حضورﷺ کا قریش کواپٹی رشتہ داری یاد دلانا ہے۔دوسرے قول کے مطابق مسلمانوں کا اپنے اقرباے اور ہم مجت کرنا ہے۔ تیسرے قول کے مطابق رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ چوتھا قول جوامام بخاری رویف نے حضرت معید بن جمیر ﷺ ے روایت کیا، اسکے مطابق اَلْمَوَدَّةَ فِی الْقُرُبیٰ ہے مراد صفور ﷺ کے قرابت دار معنی اہلیت اطہارے محبت ہے۔

علامہ این چمرکی ریدائیکھتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ اپنے دیگر عزیز واقارب اوراز واچ مطہرات کو تھ اکٹھا کیا۔ اور حضرت اس سلمر بنی انس سے بھی ووایت میں ہے کہ میں نے عرض کی ، یار سول اللہ ہیا ہیں تھی ایس میں ہے جو ل ؟ حضور بھی نے فر

(مسلم باب فضائل الحسن والحسين مشكلوة باب مناقب ابل بيت)

كتاب المناقب) دومرے کے ساتھ محبت واجب ہو کی توسید عالمین کے ساتھ کس تقد رمجت فرض ہوگی ........حضورسید عالم کھی محبت اور حضور کے اقارب کی محبت دین کے فرائض میں ہے ہے"۔ حفزت کعب بن مُجُر ویشفر ماتے ہیں کہ میں نے نبی کر مم کے کی خدمتِ اقدی میں عرض کی ، یارسول اللہ ﷺ! جمیں رب تعالی نے آپ پر سلام جیمجنے كاطرية توسكماديا إب بسبة بي بدره كي كريم آب يردرودكي في كري؟ حضور الله فرمايا بم ال طرح درود يجيجو السلهم صل على

(roq: 3 %)

(الفنا)

"الله تعالی کی قتم ارسول کریم ﷺ کے قرابت داروں سے حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں کے سلوک سے بھی زیادہ پیارا ہے"۔ (بخاری

سیدناابو کمرصد لیں ﷺ کاارشادگرا می ہے،اِدُ قَبُوُا مُحَمَّدًا فِی اَهُل بَیْتِهِ ۔'' حضرت محمدﷺ کاان کےاہل بیت کے بارے میں لحاظ رکھو''۔ ( بخار ی كتاب المناقب) يعنى حضور كاللي بيت كے حقوق اور مراتب كاخيال ركھو۔ میح بخاری می میں سید ناابو برصد ای کی ایرارشاد موجود ہے جوآپ نے سیدناعلی الرتضی شیر خدا ﷺ عرمایا تھا،

تمہاری جڑکاٹ دی اور تمہارافتن ختم کیا۔ آپ نے اسے فرمایا، کیا تونے قرآن کی بیآیت نیس پڑھی، لل لا أَسْمُلُكُمُ عَلَيْهِ أَجُوا إلا الْمَوَدَةَ فِي الْقُرْبِي ساس في كها، كياوة م وعقر مايا، بال (تضير ابن كثير، الصواعق ألحر قد: ٢٥٩، طراني)

امام رازی رمرانے نے تغییر کبیر میں اورعلامہ میوهی رمانے نے تغییر وُزِمنٹوریش اس آیت کے تحت میرحدیث بیان کی ہے کدرمول کرتم ﷺ سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا گیا، میارسول اللہ ﷺ وہ کون لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ ارشاد فر مایا؛ علی، فاطمہ اورائے بیغے حسن و حسین ﷺ۔ اس حدیث کی سند پرعلاء نے کلام کیا ہے جبکہ اس محتمن میں بعض دیگر روایات بھی موجود ہیں۔امام ابن حجر کل ررماند کھتے ہیں، ہزار اور طبرانی رجہ ہذنے حضرت امام حسن ﷺ ہے ایسے طرق سے بیان کیا ہے جن میں بعض حسن ہیں کدامام حسن ﷺ نے ایک خطبہ میں فرمایا، میں ان اہلیت میں ہے ہوں جن ہے مجت اور دوئ كرنا الله تعالى نے فرض قرار ديا ہے اور فرمايا ہے، قُلُ لا أَسْسَلَكُ مُ عَلَيْهِ أَجُرًا إلَّا الْمَوَدُةَ فِي الْقُرُبِي \_(الصواعق

هنرت ابن عباس الله سعروى بكروَ مَنْ يَقْتُوف حَسَنَةَ فَوْدُ لَهُ فِيهَا حُسُنًا عَن يَكِيال كرنے سعراداً لِ دسول الله سع مجت كرنا ب

هنرت مروین شعیب علی باس آیت کی تغیر یوچی گئی انهوں نے فرمایا، اس مرادرسول کرم کی کرایت ب "ر اتغیراین کیر) جب امام حسین ﷺ کی شہادت کے بعد امام زین العابدین ﷺ کوقید کر کے دعش لایا گیا تو ایک شامی نے کہا، خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں قل کرایا،

حضرت عمرﷺ نے حضرت عباسﷺ سے بیفر مایا، خدا کی تھے ! آپ کا اسلام لا نا مجھے اپنے والد فطاب کے اسلام لانے سے زیاد واچھالگا کیونکہ آپ کا اسلام رمول کرم کا کوخطاب کے اسلام لانے سے زیادہ مجوب تھا۔ بیدوایت لکو کرمنا مدائن کشر رویدفر ماتے ہیں، ہرمسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آلی رسول اور اہلی بیت کے ساتھ وہی معاملہ رکھے جوسیدنا ابو کمر وغر بنی ادجی کا ایکے ساتھ تھا بعنی اہلیت اطہار کے ساتھ حسنِ اوب اور حسنِ

عقیدت سے پیش آنا جاہے۔ (تغیرابن کیر) آ قادمولی کا فرمان عالیشان ہے،ہم اہل بیت ہے مجت لا زم رکھو کیونکہ ہماری محبت والا چھخص بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا وہ ہماری شفاعت ہے جنت میں جائے گا۔ اُس ذات پاک کی قتم جس کے قبضہ تدرت میں میری جان ہے! ہماراحق پیچانے بغیر کی بندے کا مل اے فائد ونہیں دے گا۔ (الشرف المؤبدلة ل محمد) مدرُ الا فاضل مولانا سيرڅرفيم الدين مراد آباد ي بذرېږنځ بحي بزي بياري بات کچې ،فرماتے جي،اس آيت کي روسے جب مسلمانو ل ميں باہم ايک

(تفييرخزائن العرفان) 3- إِنَّ اللَّهَ وَمَلِيكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَمَلِمُوا تَسُلِيمًا ۞ (الاتزاب:٥٦) "بينك الله اوراس كفرشة ورود بسيح بين أس غيب بتائے والے (نبي )ي،اے ايمان والواان يروروداورخوب ملام بيميون ـ ( كنزالا يمان )

يكي تفاورة قاومولى اللهان عفر ماري تفي جب من دعا كرول وتم آثن كبنا-بیمنظرد کی کرا نکاسب سے بڑایا دری بولا، بیٹک پس ایسے چرے دکیور ہا ہوں کداگر بیلوگ دعا کریں کدانلہ تعالی پہاڑا تک جگدے ہٹا دیتو وہ پہاڑ اکل جگہ ہے ہٹا دےگا۔خدا کے لیےان ہے مبللہ نہ کروورنہ ہلاک ہوجاؤ گےاور قیامت تک زمٹن پرکوئی عیمائی باتی ندر ہےگا۔پس انہوں نے بارگاهِ رسالت ميس عرض کي،

محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.....الخ ــــــــــالله ! وروديجيج مفرت محم

اس ہے معلوم ہوا کہ درود بھیجنے کے حکم کی تنبیل میں آ قاومولی ﷺ نے اپنے ساتھا پئی آل کو بھی شامل فرما کران کی عظمت اُجا کر کی ہے۔ آپ کا ایک ارشادگرامی ہے، جھے پر کٹا ہوادرود نہ بھیجا کرو عرض کی گئی، کٹا ہوادرود کیا ہے؟ ارشاد ہوا،صرف البم صل علی محمد ولیا

معلوم ہوا کہ آل کا ذکر کے بغیر درود پڑھنا کٹا ہوا درود ہے اور آل کے ذکر کے ساتھ پڑھنا پورا درود ہے جو کہ آ قاکریم 🙈 کو پیند ہے۔ (الصواعق

رِاورآ لِحمر رِ .............. (متفق عليه مشكوة)

اے ابوالقاسم! ہم آپ سے مباہلے نہیں کرتے ، آپ این وین پر ہیں اور جمیں ہمارے دین پرچیوڑ دیں۔ گیرانہوں نے جزید دینے مِسلَّح کر لی۔ آ قادمولی ﷺ نے فرمایا، خدا کی تنم اگروہ مباہلہ کرتے تو وہ ب بندراور سُور بن جاتے اورا نکا جنگل آگ ہے بجڑک افتقا اور نجران کے چرند پرندتک ہلاک ہوجاتے۔(تفیر کبیر تفیرخزائن العرفان) بعض کمفہم بیاعتراض کرتے ہیں کدا گرحضور ﷺ کی چار بیٹیاں تھیں تو وہ مباہلے میں کیوں شریک نہ ہو کیں؟ جواب بیہ ہے کہ مباہلہ واج میں ہوا جبکہ سیدہ

ﷺ کی جار بیٹیاں ہوناتو شیعہ فرقہ کی معتبر ترین کتاب اصول کافی ہے بھی ٹابت ہے۔'' حضرت خدیجہ کے طن سے حضور کی بیاولا دپیدا ہوئی۔ بعثت ے پہلے قاسم ، رقیہ ام کلوم اور بعثت کے بعد طیب ، طاہر اور فاطمہ "بن فرنم بھی (اصول کافی ج اس ١٣٩م مطبوعة تبران)

بجبكه جمهور غفرين كيزويك اس سعم ادهفرت الياس على بين حضرت ابن عباس كاارشادب، نحن آل محمد ال ياسين ـ"إل

7- وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ ٥ -" اورانيس فمراؤ،ان عدي جماع" (الصَّفَّت: ٢٠٠ كزالايمان)) حفزت ابوسعید خُدریﷺ ہے دوایت ہے کہ رسول کریمﷺ نے فر مایا، وَقِفُو هُمْ لیخی انبیں تغیراؤ کیونکدان سے حضرت علیﷺ کی عبت کے بارے يس يوچها جائے گا۔علامه اين جركل رورند لکھتے ہيں، يو چھے جانے كامنيوم بيہ كه نبي كريم كانے تبليغي رسالت ير جواقر باء كي مجت طلب كي تحى، كم تعلق يو جهاجائ كاكدكيانبول في صفور كالمارشاد كم مطابق في موالات اداكيابياك بكار خيال كياب (الصواعق الحرقة: ٢٢٩) صفورا کرم ﷺ کاارشاد ہے، ( تیامت میں ) ہرخش ہے جارچیز وں کے متعلق یو حجاجاتا ہے۔اپنی عمرکس کام میں عُرف کی ،اپنے جم کوکس کام میں ستعال کیا، مال کیے کمایا اور کہاں خرج کیا، اور ہم اہلی بیت کی محبت کے بارے میں یو چھاجا تاہے۔ (طبرانی،الشرفالمؤید) بلبیت اطہار کی محبت متعلق احادیث مبارکہ کاذکرآ کندہ صفحات میں آ کے گا۔ 8- وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمُ وَأَنْتَ فِيهم - (الانقال:٣٣) "اورالله کا کام نیس کدانییں عذاب کرے جب تک اے محبوبتم ان میں تشریف فرماہو"۔ ( کنزالا بمان ازام احمد رضامحدث پریلوی تدریر ) ملامدا بن حجر کی رینٹفر ماتے ہیں،حضورﷺ نے اپنے اہلیت میں ان معنوں کے پانے جانے کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ وہ بھی نبی کریم ﷺ کی طرح ز مین دالوں کے لیےامان ہیں۔اسکے متعلق بہت کی احادیث ہیں جن میں ہے ایک بیہے کہ''ستارے آسان دالوں کے لیےامان ہیں اور میرے ہلبیت میری امت کے لیے امان ہیں'' ۔امام احمد کی دوسری روایت میں ہے کہ جب ستار نے تم ہوجا کیں گے تو آسمان والے بھی ختم ہوجا کیں گے اورجب مير الليب ختم بوجا كي كو اللي زين بحي ختم بوجا كيل ك\_ (الصواعق الحرقة :٢٣٣) 9\_ وَالِّي لَغَفَّارِ" لِّمَن تَابَ وَامْنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَداى ٥ "اور بيشك ميس بهت بخشف والا مول احرص في توبدكي اورائيان لا يااوراجها كام كيا بحربدايت يرربا" (طر: ٨٢، كنز الائيان) حضرت ٹابت البنانی ﷺ فرماتے ہیں کہ نُسمُ اهْسَدای ہے مراوابلیب کی طرف بدایت یانے والا ہے۔امام ابوجعفر محر باقریش ہے بھی بھی تغیر مروی بن معدنے حضرت علی ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ مجھے آتا ومولی ﷺ نے بیٹمر دی ہے کہ جنت میں پہلے میں، حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کر میمین واخل ہو كئے اللہ ميں نے عرض كى ، بم سے عبت كرنے والوں كاكيا ہوگا ؟ فرمايا ، ووتمبارے يہيے آئي كے\_(الصواعق الحر ق : ٢٣٥) بیرحدیث پہلے بیان ہوچکی ہے کدمومن کے دل میں حضرت علی کے محبت اور سیدنا ابو کر کے وقع کے افغض جمع نہیں ہو سکتے۔ اس علمی میں علامدا ہن جرکی بررنے نے خوب لکھا ہے۔ فرماتے ہیں، ووفیض اس قوم کی مجت کا کیے گمان کرتا ہے جس نے بھی ایکے اخلاق میں سے کسی وصف کوٹیس اپنا یا اور نہ تجھی ایج کی قول پڑل کیا ہے اور نہ بھی ایکے کی فعل کی پیروی کی ہے اور نہ ایجے افعال میں ہے کی چیز کے جھنے کی کوشش کی ہے۔ حقیقت میں میر مجت نہیں بلکہ ائمیٹر بیت وطریقت کے نزدیک بغض ہے جبکہ مجت کی حقیقت رہے کہ محبوب کی اطاعت کی جائے اورنس کی محبوب ومرغوب چیزوں کے مقالبے میں محبوب کی مرضی اور محبت کور جیج دی جائے نیز اسکے اخلاق وآ داب سے ادب سیکھا جائے۔ نصوصاً حضرت علی ﷺ کا بیارشاد پیش نظر رہے کہ میری محبت اور حضرت ابو بکرے وحضرت عمرے کا بغض کسی مومن کے دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے كيونكديددونون ايك دوسر على ضدين جوجع فبين موسكتين \_ (الصواعق المحرق: ٢٣٨) 10 - وَلَسَوُفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى 0 "اور بينك قريب بي كرتمهارارب تمهيل اتناد عاكا كرتم راضي موجاؤك" \_ (الفحي: ٥، كنزالا يمان) ملامہ قرطبی ررانے خفرت ابن عباس ﷺ ے روایت کیا ہے کدرمول کرتم ﷺ کی رضایش سے یہ بھی ہے کہ آپ کے اہلیت بین سے کوئی بھی

دوزخ میں داخل نہ ہو۔ امام حاکم دروز نے بستیر تھے روایت کیا ہے کہ ڈی کریم ﷺ نے فر مایا، رب تعالیٰ نے مجھے سے دعد وفر مایا ہے کہ میرے اہلیت

رب تعالى في يفر ماياب "\_(الصواعق الحرقة: ٢٣٣)

آب تطبير يجس مي اود ي جي اُس رياض نجابت يد الكول سلام خون خيرُ الرسل ع ب جن كاخير أن كى بلوث طينت يدا كول سلام فضائل ايل بيت، احاديث مين: بعض جہلاء کو یہ کہتے سنا گیا کہ امام بخاری اور امام سلم وغیرہ نے اہلیہ اطہار کی نضیلت میں کوئی حدیث روایت نہیں کی ہے،حالانکہ پینظیم بہتان امام بخارى رمائدنے كتاب المناقب مين"مناقب على بن الي طالب" كےعنوان سےسات حدیثین" من قب قرابیة رمول الله وصفهة فاطمة بليانه، يعنوان تتن حديثين اور"مناقب الحن والحسين" يعنوان ت محديثين روايت كيس بي-ای طرح امام مسلم رریدنے سیرناعلی کے فضائل کے باب میں تیرہ احادیث،سیدہ فاطمہ کے فضائل کے باب میں آٹھ احادیث اور حسنین کر پیمین 🚜 کے فضائل کے باب میں چے احادیث روایت کیں ہیں۔ان احادیث کے علاوہ بھی انہوں نے اپنی کتب میں ان ففوس قد سیہ کے متعلق میشار احاديث روايت كيس بي-ہلبیت کرام کے فضائل برمٹی اکثر احادیث اس کتاب میں تحریر کی جا چکیں اور بعض ایتحریر کی جارتی ہیں۔ چونکہ اہلبیت اطہار میں از واج مطہرات کو خاص مقام حاصل ہے اس لیے ان کی فضیات میں مخصوص آیات اور احادیث علیحدوے بیان ہو تگی۔ 1- حفرت زید بن ارقم شے سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ ایشیمیں فم نامی چشے پر خطبہ دینے کھڑے ہوئے جو مکہ محرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے تواللہ تعالیٰ کی حمد وثنابیان کی اور وعظ ونصیحت فرمائی مجرار شاوفر مایا ، اے لوگو! ش بشر ہوں۔ قریب ہے کداللہ کا قاصد میرے پاس آئے اور میں اے قبول کرلوں میں تم میں دوعظیم چیزیں چھوڑے جاتا ہوں جن میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہوایت اورنور ہے۔ پس اللہ کی كتاب كولوادرات مضبوطي سے تفام لو۔ آپ نے اللہ كى كتاب كى طرف ابحار اادراكى ترغيب دى۔ گھر فرمالیا، دوسرے میرے اہلی بیت ہیں اور ش اپنے اہلی بیت کے بارے میں تنہیں اللہ یا دولاتا ہوں، میں اپنے اہلی بیت کے بارے میں تنہیں اللہ یاددلاتا ہوں، میں این اہلی بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاددلاتا ہوں۔(مسلم باب من فضائل علی) 2۔ حضرت جابرے سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کوئے کے موقع پرعرفات میں دیکھا کہا پی تصواء اوٹی پر خطبہ وے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اےلوگو! شن تم میں ایسی چیزیں چھوڑے چار ہاہوں کہ اگرانیس کچڑے رہو گےتو گراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب اور میری عترت یعنی المي بيت بين \_(ترندى) 3- حضرت زید بن ارقم ﷺ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا، میں تم میں ایک چیزیں چھوڑے جارہا ہوں کہ اگرتم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو میرے بعد گراونہیں ہو گے۔ان میں سے ایک دوسری ہے بہت عظمت والی ہے یعنی اللّٰہ کی کتاب جوآ سان سےزمین تک لکی ہوئی ری ہےاور میرے اہلی بیت۔اور مید دونوں ہرگز الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ دوش کوٹر پر مجھے لیں گے۔پس خیال رکھنا کہتم میرے بعدان ہے كياسلوك كرتے ہو۔ (ترندى) 4۔ حضرت ابن عباس ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ،اللہ تعالیٰ ہے مجت رکھو کہ وہ تنہیں اپنی نعتوں ہے نواز تا ہے اوراللہ ہے عبت رکھنے کا دجے جھے عبت رکھو، اور جھے عبت رکھنے کا دجے میرے اٹل بیت عجب رکھو۔ (ترندی، المتدرک) 5۔ حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں، اپنی اولا دکو تمن چیزیں محھاؤ۔ اپنے نبی ﷺ کی محبت، آپ کے اہلی بیت کی محبت اور قر آن مجید پڑھنا۔ (جامع الصغيرا: ١١)

یں ہے جوتو حیدورسالت کا افرار کرے گا اور میچی کدیں نے رب تعالی کے بیغام کو پنچادیا ہے،اے دومنداب ٹیس دے گا۔حضور ﷺ کا ارشاد ہے، میں نے بید ماکی، اللی اجبرے ہلیت میں سے کی کوجہنم میں نہ النامة اس نے بیری بید ما تبر کا برائی اور السواعق المحر و جسم ۲۳۳۰) e- حبیب کبریاﷺ نے ارشادفر مایا، اے بنوعبدالمطلب!ش نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ تمہارے و بندار کواستقامت، بے ملم کو علم اور بےراہ کو ہدایت دے۔اگر کو کی حض رکن اور مقام ابراھیم کے در میان چلا جائے اور نماز پڑھے اور روزے رکھے۔ پھروہ اہل بیت ہے بعض ر كت بوع مرجاع تودة ك يل داخل كياجاع كار طبراني، حاكم ،الصواعق الحرق: ٢٦٥) 7- آ قادمولی ﷺ نے فرمایا، اُس ذات کی تھم جس کے قبضے میں میری جان ہے! ہم اہلی بیت سے کو کی بخض ندر کھے ور نداللہ تعالیٰ اسے جہنم میں وافل (المتدرك للحاكم ،الصواعق الحرقة :٢٩٣) 8۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ،کو کی شخص اس وقت تک مومن نبیس ہوسکتا جب تک میں اور میری اولا داُسے اسکی جان سے زیادہ محبوب نہ ہوجا کمیں ،اور أے مجھے اپن ذات سے زیاد واور میری اولادے اپن اولاد کی بنسبت زیادہ محبت نہ ہوجائے۔ (الصواعق المحرقة:٢٦٢، بيهيق) 9۔ حضرت ابوذر ﷺ سے روایت ہے کہ آ قادمولی ﷺ نے فرمایا، میرے اہلی بیت کواپنے درمیان وہ جگہ دوجرجم میں سرکی اورسر میں آ تکھوں کی جكد باورسرة كلحول عى بدايت ياتاب (الشرف المؤبدلة ل محد) 10۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا،اللہ تعالیٰ کے لیے تین عز تیں ہیں۔جوان کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دین ودنیا کے معاملے کی حفاظت فربائے گا اور جوان کی حفاظت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دین ودنیا کی حفاظت نہیں فربائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یارسول اللہ ﷺ وو کیا ين؟ فرمايا، اسلام كى عزت، ميرى عزت اورمير فرابت دارول كى عزت \_ (طبراني، الصواعق الحرقة: ٢٣١) 11۔ حضرت علی ﷺ سے روایت ہے کہ آ قادمولی ﷺ نے فرمایا ہم میں پلی صراط پرسب سے زیادہ تابت قدم وہ ہوگا جو میرے اہلی بیت اور میرے صحابے نیادہ محبت رکھتا ہوگا۔ (این عدی ،الصواعق الحرقة: ۲۸۳) 12۔ سیدعالم،نورمجسم ﷺ نے فرمایا، میرے اہلی بیت وش کوٹر پر آئیں گے اور میرے امت میں ہے اُن سے مجت کرنے والے بھی اُن کے ساتھ يه موسك على جيد دوالكيال باجم قريب موتى بين \_ (الصواعق الحرقة: ٢٣٥، الشرف المؤبدلا ل مر) اس صدیث کی تا سیر بخاری وسلم کی اس صدیث ہوتی ہے کہ "جوجس سے مجت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا"۔ 13۔ حضرت ابو ہریرہ میں روایت ہے، حضور ﷺ فی فرمایا، تم میں سے بہتر فض وہ ہے جو میر سے بعد میر سے اہلی بیت کے لیے بہتر ہوگا۔ (الصواعق:۲۸۲، حاكم) 14۔ سرکار دوعالم ﷺ نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اہلی بیت برظلم کیا اور مجھے میری اولا دکے بارے میں اذبیت دی، اس پر جنت حرام کردی (الشرف المؤيدلة ل محمه) 15- حضرت ابوذر الله في كعيدكاوروازه يكر بروع فرمايا، يس في بي كرم في كوي فرمات بوع سناب، " خبر دار ہوجاؤ! تم میں میرے الل بیت کی مثال ٹوح 🕮 کی مشیعی ہے جواس میں سوار ہوا، دو نجات یا کمیااور جو چیھے رہاوہ ہلاک ہوگیا''۔ (احدىمظلوة) کتاب کے آغاز میں بیرحدیث بیان ہو چک ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا،''میرے حجابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی ہیرو ک کرو گے ہوایت یاؤ گے''۔ اس حدیث میں صحابہ کرام کوآسان ہوایت کے ستارے فرمایا اور خدکورہ بالاحدیث میں اپنے اہلیب کوشتی کی مثل قرار دیا۔ گویا منزل پر ویٹینے کے لیے ہلبیت اطہار کی مجت کی مشتی میں سوار ہونا بھی ضروری ہاورمنزل کے حصول کے لیے ستاروں سے راہنما کی لینا بھی ضروری ہے۔الحمد للہ! اہلسنت ی اہلیت اطہاری محبت کی تشی میں سوار ہو کرنجو م ہدایت یعن محابر کرام ہورٹنی لیتے ہوئے منزل مقصود حاصل کرتے ہیں۔ الل سنت كا بيرا باراصحاب حضور مجم بي اورناؤ عرت رسول الله كى ليا۔ پھر فرمایا،'' بے شک اللہ بين چاہتا ہے کوان کرتم ہے گئدگی دورکردے اور حمین فوب پاک صاف کردئے''۔

17 - حضرت محروی افی سلم حصف دوایت ہے کہ آیت کر ہے۔ بائیسکا پئویڈ اللّٰہ لِینْڈھِٹِ عَنْکُھُ الوّ نِحس اللّٰج حضرت ام سلمہ بی لائیا کے کا شاہت اقدی میں نازل ہوئی۔ ہیں کریا ہے کہ آیت کر ہے۔ بائیسکا پئویڈ اللّٰہ لِینْڈھِٹِ عَنْکُھُ الوّ نِحس اللّٰج حضرت ام سلمہ بی لائیا ہے کہ ہار حوالے اللہ اللّٰہ لِینْڈھِٹِ عَنْکُھُ الوّ نِحس اللّٰج حضرت ام سلمہ بی اور اور اصافی بھر دعا ما گئی، اللّٰہ بی اسلمہ بی ارسول اللہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ بی سامنے موضی کی ایارسول اللہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ بی سامنے موضی کی ایارسول اللہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ بی سامنے موضی کی ایارسول اللہ اللّٰہ اللّٰہ بی سے اللّٰہ بی سے موسول دیا کہ جب نماز گئر کے لیے نگلے اور حضرت فاطمہ بی سامنے کے دورواز سے اللہ اللّٰہ اللّٰہ بی سے موسول دیا کہ جب نماز گئر کے لیے نگلے اور حضرت فاطمہ بی سے موسول میا کہ جب نماز گئر کے لیے نگلے اور حضرت موسول میا کہ اللّٰہ اللّٰہ بی سے موسول میا کہ بی سے موسول میا کہ بی سے موسول میا کہ اللّٰہ بی سے میان کی اسلام کے موسول میا کہ بیت کی سے موسول میا کہ بیت کی کہ بی کہ بیت کی سے موسول میا کہ بیت کہ بیت کی سے موسول میا کہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ بیت اللّٰہ بی سے موسول میں کو اللّٰہ بی کہ بیت کی سے موسول میں کہ بیت کی سے موسول میا کہ اللّٰہ اللّٰہ بیت کی سے موسول میا کہ اللّٰہ اللّٰہ بیت کی سے میٹول کو اللّٰہ بیت کی سے میٹول کو اللّٰہ اللّٰہ بیت کی سے میٹول کو اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ بیت کی سے میٹول کو اللّٰہ بیت کی سے میٹول کو اللّٰہ کے موسول کو اللّٰہ ہوئی کو اللّٰہ ہوئی کو اللّٰہ ہوئی کو اللّٰہ اللّٰہ ہوئی کو اللّٰہ ہوئی کے مسلم کے مسلم کے موسول کے مسلم کے مسلم کے میٹول کو کو اللّٰہ ہوئی کو اللّٰہ ہوئی کو میں کو موسول کو کھوئی کے مسلم کو موسول کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے م

16۔ حضرت عائشر صدیقہ بن بدن سے روایت ہے کہ نی کرئم ﷺ ایک روز می کے وقت باہر تقریف لے گئے۔ آپ کے اوپر ساو اُون سے نگی ہوئی چار دعمی ۔ صغرت حسن ﷺ آئے تو آپ نے آئیس اس چاور میں وافٹل کرلیا۔ پھر حضرت حسینﷺ آئے تو آئیس بھی اس چاور میں وافٹل کرلیا، پھر حضرت خاطمہ بن مدنوں آئیس تو آئیس بھی وافٹل کرلیا ، پھر حضرت حضرت میں ﷺ آئے تو آپ نے آئیس بھی اس چاور میں لے

فضائل سيده فاطمة الزجرابني دهنا:

رسولُ الله الله الله على رازكوفاش فبيس كرعكى \_

دفد. جب آپ نے بچھ سے سرگوٹی فرمائی تو تایا کہ جبر نگل میرے ساتھ ہرسال ایک سرجیر آر آن ججید کا دور کیا کرتے تھے اس سال دو مرجہ کیا ہے، میرے خیال میں میر اتا خری وقت قریب آگیا ہے اپندااللہ تھائی ہے ڈرمااور مبرکرنا کیونکہ میں تبھارے لیے اچھا چیش دو موں۔ بیرس کر میں دوئی۔ آپ نے جب میری پر چنانی ملاطقہ بائی قود دیار مبرکوٹی کی اوران افراد ''اے فاطمہ! کیاتم اس بات پر داختی تیس موکرتم ایمان والی قورتوں کی سردار موال علاق کی تورتوں کی سردار ہوئا'۔ (سمجے مسلم)

21- آپ ہی ہے دوسری روایت میں ہے کہ نی کرئم ﷺ نے جھے سر گوشی فر مائی کدائ مرض میں میراوصال ہو جائے گا توشن رونے لگی۔

عادات واطوارا ورنشست وبرخاست ميں رسول كريم على سے مشابهت ر كنے والانبيں ويكھا۔

جب حضور ﷺ کا وصال ہوا تو میں نے کہا، میں تمہیں اس حق کا واسط دیتی ہوں جو میراتم برے کہ مجھے و وہات بتا دو کہا، ہاں اب بتا دیتی ہوں ۔ پہلی

20۔ حضرت عائش صدیقہ بن طاب سے روایت ہے کہ ٹی کریم ہی کی ادواج آپ کے پاس بختی تحقیں کہ قاطمہ بن طاب آگئیں ان کا چانار سول اللہ ﷺ کے چلنے سے مخلف نہیں تھا۔ جب آپ نے انہیں و کھا تو فر مایا، میری بٹی خوش آمد ید۔ پھر آئیں بھایا اور ان کے ساتھ سر گوشی فر مائی تھو وہ بہت زیاد درد کیں۔ اُن کا فم و کھے کرآپ نے دوبار مر گوش فرمائی تو وہ شات گئیں۔ میں نے ہو چھا، آقا ومولی ﷺ نے تم سے کیا سر گوشی فرمائی تھی کہا، میں

گھرآ پ نے سرگوشی فرماتے ہوئے بھے بتایا کہ بمرےاہلی ہیت میں سب سے پہلیتم بھے ہے اوگی اقر میں نہیں پڑی۔( بخاری مسلم) 22۔ اُم الکومٹین حضرت عائشہ صدیقہ بن طاحب وایت ہے کہ میں نے نبی کریم بھی کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سن طاحب بڑھ کر کسی کو

30۔ حضرت انسﷺ ہے روایت ہے کہ ٹبی کر یم ﷺ نے سیدہ فاطمہ بنی اندے کیے ان کی شادی کے موقع پر خاص دعافر مائی، اے اللہ! میں اپنی

31۔ حضرت بریدہ ہے۔ دوایت ہے کہ سیدہ فاطمہ رخی خندہ اور سیدناظی کھی کٹادی کی رات صفورا کرم ﷺ نے اُن پر پائی چڑکا اور فرمایا ، اے انٹہ:اان دونوں کے تق میں برکت دے اور ان دونوں بر برکت ناز ل فرما اور ان دونوں کے لیے ان کی اولاد میں برکت عظافر ہا۔ (طبقات انزی صدہ

32۔ حضرت عمر بھے سے دوایت ہے کہ رسول کر یم بھے نے فرمایا، قیامت کے دن میرے حسب دنسب کے سواہر سلسایہ نسب منتقطع ہو جائے گا۔ ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولا و قاطمہ کے کہ ان کا باپ بھی بش بی ہوں اور ان کا نسب بھی بشن کا موں۔(مصنف عبدالرز الق،

33- حفرت اسامه بن زيد كايت ب كدرسول كريم في في على، فاطمه حن اورحسين في كمتعلق فرمايا، مين أن سال في والاجول

اس بٹی کواوراس کی اولا دکوشیطان مردود ہے تیری پناوٹس دیتا ہول۔ (صحیح ابن حبان ،طبرانی فی الکبیر)

22۔ حضرت ابن ممری سے روایت ہے کہ آ قاد مولی کے جب سخر کا اراد و فریاتے تو سب ہے آخریش حضرت فاطمہ رہی اند بسے ٹل کر سنر پر رواند ہوتے اور جب سنر سے تشریف لاتے تو بھی سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رہی اند ہو کہ ہے۔ آپ سیدہ فاطمہ رہی اند ہا ہے کہ اس

24- حفرت صور بن مخرمد بخدے دوایت ہے کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا، فاطر میرے جم کا مکڑا ہے جس نے اے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض

25۔ حضرت مسور ہن فرمد ہے۔ دوایت ہے کہ حضرت کل ہے نے ابوجهل کی لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیا۔ تو نی کریم ﷺ نے فرمایا، جینک فاطمہ چیرے جم کا حصرہے اور چھے یہ بات پیندئیس کہ آسے کو تی تکلیف کیتجے۔ خدا کہ قسم اللہ کے رسول کی بٹی اور اللہ کے رشم کی بٹی ایک فض کے

26۔ اُنبی ہے دوایت ہے کہ آ قاومولی ﷺ نے فرمایا، بنو مشام بن مغیرہ نے مجھ سے بیاجازت ما تکی ہے کہ وہ اپنی میٹی کی شاد کی علی بن الی طالب

اے تجھ پرقربان ہوں۔

نكاح مين جمع نهيس موسكتين \_ ( بخاري مسلم )

أسدُ الغابر)

سنن الكبرى للبيهتي بطبراني في الكبير)

(المستدرك، فضائل الصحابة للنسائي)

(المتدرك للحاكم منجح ابن حبان)

(طبرانی فی الکبیر ،مجع الزوائد)

(بخاری مسلم)



44۔ سیدہ فاطمہ بنی اندین نے وصال ہے قبل حضرت اساء بنت عمیس بڑی مذہب فرمایا، میراجنازہ لے جاتے وقت اور تدفین کے وقت پر دے کا پورا





64۔ حضرت اسامہ بن زیدی سے روایت ہے کہ ایک رات میں کی کام سے میں نی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آقاومولی ﷺ باہرتشریف لائے۔آپ نے چادر میں کوئی چیز کی ہوئی تھی اور جھےمعلوم نہ ہو سکا کہ وہ چیز کیا ہے۔جب میں اپنے کام سے فارغ ہوگیا تو عرض گزار ہوا،میرے

66- حضرت بريده الله عند اوايت ب كدرسول الله الفيظيرو عدب تقدال دوران صن اورسين أكف ان كاويرمر في تمييسي تقي اور ووگرتے پڑتے چلے آرہے تھے تو رسول کریم کی منبرے اترے، دونوں کواٹھایا اور سامنے بٹھالیا۔ پھر فرمایا،اللہ تعالی نے بچ فرمایا ہے،انسمے

اموالکم و او لاد کم فتنة " بيتك تهار سال اورتهارى اولادا زائش بن " ـ (٢٨:٨) ش نے ان دونوں بچوں کود يکھا كرگرتے پڑتے آرب بين قو من صبر ندكر سكا دراين بات چيوژ كران دونون كواشحاليا\_ (تر غدى، ابوداؤد، نسائى) 67۔ حضرت ابن عباس ﷺ بے روایت ہے کہ آ قا ومولی کے صفرت حسن اور حضرت حسین کے لیے (خاص طور پر ) کلمات تعوذ کے ساتھ وَ م

فرماتے۔ آپ نے بیارشادفر مایا جمہارے جدامجد لینی ابراہیم ﷺ کی اپنے صاحبز ادوں اساعیل ﷺ واسحاق ﷺ کے لیے ان کلمات کے ساتھ -EZ Ses

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطُن وَهَامَّةٍ وَّمِنْ كُلِّ عَيْنِ لاَّمَّةٍ \_ "مشرالله تعالى كالركامات كـ ذريع برشيطان ادر بلات اور برظر بدے پناہ مانگیا ہوں''۔ ( بخاری ،ابن ماجہ )

68۔ حضرت یعلیٰ بن مروی سے روایت ہے کدرمول اللہ ﷺ نے فرمایا مسین مجھ سے ہاور میں حسین سے موں ۔ اللہ اس سے مجت کرے جو حسین ہے مجت کرتا ہے۔ حسین میری اولا دمیں سے ایک فرزند ہے۔ (تر فدی، این ماجد)

69۔ حضرت ابو بر رہ ﷺ بروایت ہے کہ آ قاومولی ﷺ نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے عبت کی ،اس نے ور حقیقت مجھ ہی سے عبت کی۔اورجس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا،اس نے در حقیقت مجھ ہی ہے بغض رکھا۔

(ابن ماجه، فضائل الصحابة للنسائي،طبراني في الكبير) 70۔ حضرت سلمان فاری 👟 ہے روایت ہے کہ میں نے آ قاومولی 🕮 کو پیفر ماتے ہوئے شا، جس نے حسن اور حسین ہے جب کی ،اُس نے مجھ ہے بحبت کی اور جس نے مجھ سے بحبت کی ، اُس سے اللہ تعالی نے محبت کی اور جس سے اللہ نے مجت کی ، اُس نے اے جنت میں داخل کر دیا۔

اورجس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا، اُس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض رکھا، وہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک مبغوض ہو گیا اور جواللہ كزويك مبغوض مواء الله تعالى في اسرة ك من داخل كرديا\_ (المعدرك للحاكم) 71۔ حضرت علی ﷺ سروایت ہے کدایک باررسول کرتم ﷺ نے حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑ کرفر مایا، جس نے جھے سے اور ان دونوں سے مجت کی اور

ان كے دالدادر إكلى دالدہ سے محبت كى ، وہ قيامت ميں مير ب ساتھ ہوگا۔ (منداحمہ طبرانی في الكبير) 72۔ حضرت ابوہر یرہ ﷺ سے روایت ہے کہ آ قا ومولی ﷺ نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین ﷺ کی طرف دیکھا اور

ارشاد فرمایا، جوتم سے لڑے گا میں اُس سے لڑوں گا اور جوتم سے صلح کرے گا میں اس سے سلح کروں گا لیتنی جوتم ہارا دوست ہے وہ میرا بھی دوست

ب. (منداحد،المتدرك للحائم بطبراني في الكبير)

73۔ حضرت ابو ہر پرویٹ سے روایت ہے کہ ہم آ قا ومولی کے ساتھ نماز عشاء اوا کر دے تھے۔ جب آپ بحدے بیں گئے توحسن اور حسین



نے کہا، اِنہیں ( یعنی صین کو )؟ فرمایا، ہاں !اوروہ میرے یاس اس جگد کی مٹی لائے جوسر تے ہے۔

آ پ کی پشت مبارک پرموار ہوگئے۔ جبآ پ نے بجدے سے سراٹھایا آو دوؤں ٹٹھزادوں کو اپنے چیچے سے زی کے مساتھ پکڑ کر پنچے بنشادیا۔ جب آ پ دویارہ بجدے بیش گئے آو وہ پڑ کر مبارک پرموار ہوگئے۔ بیا تک کہ آپ نے نادکھس کر کی گئر آپ نے دوؤں کوا بنے مبارک زانو ڈس پر بنشا

74۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نماز ادافر مارہے تھے کہ اس دوران حضرت حسن اور حضرت حسین آپ کی مکر

ليا\_(منداحمر،المتدرك للحائم بطيراني في الكبير)

81ء۔ حضرت انس شے سے روایت ہے کہ عبیداللہ بن زیاد کے پاس حضرت حسین شکا سر الدس لاکر طشت میں رکھا گیا تو دواہے چیفرنے لگا اورائی نے آپ کے حسن و بھال پر ککتیج بیٹی کی ۔ حضرت انس شفر ماتے ہیں، میں نے کہا '' خدا کی تم ابیر رسول اللہ بھے کے ساتھ سب سے زیادہ

82۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں اندن زیاد کے پاس تھاجب امام حسین کا سرمبارک لایا گیا تو دو ایک چیڑی ان کی ناک پر مارنے لگا اور طنز آ برلاء میں نے ایسامسن و الاقیار و میکنا تو چیزا گاؤ کر کیوں ہوتا ہے۔ میں نے کہا، تھے مطلع ہونا جا ہے کہ بیر سول اللہ بھے کے ساتھ سب سے زیادہ

مشابهت ر کفے والے بین "امام عالی مقام نے وسمد کا خضاب کیا ہوا تھا۔ ( بخاری )

( دلاكل النبو ة للبيهقي مشكلوة )

88ء حشرت عمبدالمطلب بن ربید ہے۔ دوایت ہے کہ حضرت عمباس شصے کی حالت میں رمول اللہ بھی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں مجی وہاں موجو وقعاء آقاد مولی ہے نے فربایا جمہیں کسنے ناراض کیا؟ عرض گز اربوے ، بارمول اللہ بھا! قربیش کا نمارے ساتھ بیکا سلوک ہے کہ جب آپس میں ملیں تو خندہ پیشانی سے ملتے ہیں۔ اور جب ہم سے ملیں تو ومری طرح۔ کس رمول اللہ بھی ناراض ہوگئے بہال تک کہ پُرٹوز چرو

86۔ حضرت برامی ہے روایت ہے کہ جب نی کریم ﷺ کے لخت جگر حضرت ابراہیم ہے کا انتقال مواتو آتا ومولی ﷺ نے فرمایا،'' جیٹک اس کے

87۔ حشرت انس کے سے دوایت ہے کہ جب لوگ تحف سے دو چار ہوتے تو حشرت عمرہ پھیٹر حشرت عباس بن عبدالمطلب کے سے بے سے بارش کی دعاکرتے۔ وہ کہتے ،اے اللہ! ہم تیرے ٹی کے وسلے سے بارش ما لگا کرتے تھے اور اب ہم تیری بارنگاہ میں اپنے

ليے جنت ميں ايك دودھ يلانے والى بـ" ـ ( بخارى )

ہیں۔ پس ہم پر بارش برسا۔ راوی کہتے ہیں کہ چر بارش ہوجاتی۔ (بخاری باب ذ کر العباس)

تتم ہاں ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے!ایمان کمی آ دی کے دل میں داخل نہیں ہوتا جب تک کدوہ اللہ اوراس کے دسول کی خاطرتم ہے

چرفر مایا، اے لوگواجس نے میرے بھاجان کو تکلیف دی اس نے بھے تکلیف دی کیونکہ آدی کا بھاس کے باپ کی شش ہوتا ہے۔ (تر فدی) 88۔ حضرت این عماس کے سے روایت ہے کہ رمول کر کیم کھی نے فرمایا، عماس مجھ سے جیں اور میں ان سے ہوں۔ (فضائل الصحابة

مرخ ہو گیا پھر فرمایا،

محبت نہ کرے۔

لنسائى، زندى)

(موابب لدنيه، مدارج النوة)

کرتے ای دیدے رمول اللہ ﷺ نے ان کاکتیت ایوالمب کین دکھی ہوئی تھی۔ (ترندی) 98۔ حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے بیردایت بھی ہے کہ رمول اللہ ﷺ نے فرمایا ، میں نے جھٹر کود یکھا کہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں ۔(ترندی) 99۔ حضرت براہ بین عازبﷺ سے ردایت ہے کہ ٹی کرئم ﷺ نے حضرت جھٹر بن ابی طالبﷺ سے فرمایا ہتم صورت و میرت میں میرے مشاہب ہو۔ (ترندی)

اوراس کے رسول کے شیر! اے نیکیاں کرنے والے! اے ختیاں جھیلنے والے! اے حمزہ! اے رسولُ اللہ 🐞 کے روئے انور کو گھلانے والے''۔

97۔ هنرت ابو ہر پروی سے روایت ہے کہ هفرت جعفر کے کومسکین اوگوں سے مجت بھی، آپ ان کے پاس بیٹھتے اوران سے کھل کر یا تھی کیا

100۔ حفرت این محریف سے دوایت ہے کہ آپ ہے جب عبداللہ این جھٹم کے کوسلام کرتے تو قرباتے ،''اے دو پروں یا دوباز دوئل والے کے بیٹے! تم پرسلام ہو''۔ ( بخاری) 101۔ حضرت عبداللہ من چھٹے کے فرباتے ہیں کہ ٹی کر مجھے جب سفرے واپس آتے تو بھمآ پ سے ملاقات کرتے ۔ ایک بار سفرے واپسی پر

یں اور حن یا حسین آپ سے ملے تو آپ ﷺ نے ہم میں سے ایک کو مواری پر آ گے بٹھایا اور دومرے کو چیچے برمانک کرہم ندیند میں واغل

103- حفرت اسامد بن زید رفایت بر کریم الله نے مجھاور حفرت حسن اللہ کو پکر ااور فرمایا، اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت رکھ۔ 104۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ نیس کیؤ کرائی ایک ران پر بھالیتے اور حفرت حسن ہی ملی ﷺ کو دوسری ران مبارک پر ۔ پھر پیر كتيم، اسالله! ان دونون بررهم فرما كونكه يلى كان يرمهر ماني كرتامون \_ ( بخارى ) 105۔ حضرت عبداللہ بن عمرے ہے روایت ہے کہ رمول اللہ ﷺ نے ایک فشکر روانہ کیا اور حضرت اسامہ بن زید ﷺ کواس کا سیرسالا رمقر رفر ما یا بعض لوگوں نے ان کوامیر بنانے پر تلتہ چینی کی چنانچیآ قاومولی ﷺ نے فرمایا، تم اس کی امارت ہی کو نالیندنیس کرتے بلکتم تو اس کے باپ کی امارت میں بھی اس سے پہلے کتہ چینی کر چکے ہو۔ حالانکدخدا کی تنم!وہ امارت کے لاکق تھاوران لوگوں میں سے تھے جو مجھے بہت بیارے تھاور بدأن بعدوالوں میں ہے ہو مجھے سب سے زیادہ بیارے ہیں۔ (بخاری، سلم) 106۔ حضرت عائشہ بنی مذمبافر ماتی ہیں کہ بی کئی نور کا ایک عورت نے چوری کرئے قریش کو پریشانی میں مبتلا کر دیااور دو کہنے گئے کہ حضرت اسمامہ بن زید ایس کے سوانی کر میں اس کی سفارش کی جرأت کون کرسکاے کیونکدرسول کر می ان کان مے جبت ہے۔ ( بخاری کتاب المناقب ) 107۔ حضرت عبداللہ بن عمرﷺ نے ایک شخص کودیکھا کہ مجد نبوی کے گوشے میں کپڑے پھیلا رہاہے۔ تو آپ نے فرمایا، دیکھو ریکون ہے؟ کسی نے کہا، اے ابوعبدالرحمٰن! کیا آپ اے نہیں پیچائے ؟ بہتو محمہ بن اسامہ ﷺ ہے۔ بین کر حضرت ابن عمرﷺ نے اپناسر جھکا لیااور دونوں ہاتھوں سے زمین کریدنے لگے چرفر مایا، اگر رسول کرتم الے اے دیکھتے تو ضروراس سے مجت کرتے۔ ( بخاری ) 108ء حفزت عمر ﷺ نے حفزت اسامہ ﷺ کے لیے تین ہزار یا کی سواور حفزت عبداللہ بن عمرﷺ کے لیے تین ہزار وظیفہ مقرر فر مایا۔ حفزت ابن عمرظانانے والد ماجد کی خدمت میں عرض گزار ہوئے کہ آپ نے اسمامہ کوس وجہ ہے ترقیح دی جبکہ خدا کی تتم اوہ کس موقع پر مجھ ہے سبقت نہیں لے جاسکے؟ فرمایا، چونکد حضرت زید ﷺ رسول الله کو تمهارے والدے زیادہ پیارے تھے اور خود اسامہ تمہاری نسبت رسول کریم ﷺ کوزیادہ محبوب تھے ہی میں نے رسول الله الله على كاعبت كواني عبت يرزج دى برزندى) 109۔ حضرت عائشہ صدیقہ بنی الدین ہے روایت ہے نی کرتم ﷺ اسامہ کی ناک صاف کرنے گئے۔حضرت عائشہ بنی الدیناع ض گزار ہو کیں ، يارسول الله الله الله المي المين على صاف كردي من مول ارشاد فرمايا، اع عائشة السي عجت ركبو كيونك شي اس محت ركما بهول - (ترفدي) 110- حفرت ابدموی ﷺ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی مین ہے آئے تو ہم حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ اور ان کی والدہ کورسول کریم اہلبیت اطہار میں سے سیدناعلی، سیدہ فاطمہ، سیدناحسن اور سیدناحسین ڈاور بعض دیگر اہلبیت کرام کے فضائل ومناقب میں 151 احادیث پیش كرنے كے بعداب ازواج مطبرات دخواف مركز كررتے يا-از واج مطهرات رضى الله تعالى عنهن: رسول کریم ﷺ کودنیا ہے جو چیزیں محبوب ولیندیدہ تھیں انبی میں سے از واج مطہرات بنی تدمین تھیں۔ حضرت عبداللہ بن الی اوفی ﷺ ہے روایت

ہے کدرسول کریم ﷺ نے فرمایا، میں نے اللہ تعالی ہے دعا کی کہ میں اہلی جنت کے سواکسی ہے نکاح نہ کروں تو اللہ تعالی نے میری دعا کو قبول فرمالیا۔

102۔ حضرت بل ﷺ سے روایت ہے کہ غیب بتائے والے آ قاومولی نے فرمایا، ہر نج کوسات نجیب ورفق یارقیب و یہ گئے جبکہ کھے چودہ عظا ہوئے۔ یوچھا گیا، ووکون بڑی فرمایا، میں، میرے دوفوں ہیئے حسن اور شین، جعفر جزوہ ابوکر، عمر، مصصب بن عمیر، بال، سلمان، عمار، مقداد،

ne=-(~L)

حذيفداورعبدالله بن مسعود - (ترندي)

ای طرح از داج مطبرات تمام عورتوں ہے اعلیٰ وافضل ہیں اوراُن کی تعظیم و تحریم سب مومنوں پر لازم ہے۔ 3- وَإِنْ كُنُتُنَّ تُوِدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَةَ وَالدَّارَ الْاحِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجُرًا عَظِيْمًا ـ (الاتزاب:٢٩) "اوراگرتم الله اورأس كرسول اورآخرت كا كرياحتى مورة ويشك الله ني تمهاري نيكي واليوں كے ليے برا اجر تيار كرركھا بـ" ( كنز الايمان ) بثارت کی منتخل ہو گئیں جواس آیت میں مذکورہے۔ پس ثابت ہوا کہ تمام از واج مطہرات جنتی ہیں۔ ''اور جوتم میں فرمانبر دارر ہے اللہ اور رسول کی اور اچھا کا م کرے، ہم اے اور ول سے دونا تو اب دیں گے اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار دینے کا اعلان بھی فرما دیا۔ازواج مطبرات کے لیے دُ گئے اجر کی وجہ بیہ ہے کہ اُن کے عمل کی ووجہتیں ہیں۔اول:الله اور رسول کی اطاعت ه دوم: رسول كريم الله كى رضا جو كى \_ 5 ـ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدُهِبَ عَنُكُمُ الرَّجُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطُهِيرًا ''اللہ تو بھی چاہتا ہےا ہے بی کے گھر والوکہ تم ہے ہر نایا کی دور فرمادے اور تمہیں یاک کرکے خوب متحرا کردے''۔ (الاحزاب:۳۳، کنزالا یمان) سورة الاتزاب کی اس سے سابقہ آیات میں رب کرمم مز ہونے از واج مطہرات کی فضیلت وعظمت بیان فر ما کر انہیں پر ہیزگاری کی تلقین فر مائی اور

عمدرُ الا فاضل رمرانه فرماتے ہیں،'' تمہارا مرتبہ سب سے زیادہ ہے اور تمہارا اُجرسب سے بڑھ کر ہے، جہان کی عورتوں میں کوئی تمہاری ہمسر نبين" \_ (خزائن العرفان) 2- اَلنَّبِيُّ اَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَازْوَاجُهُ أُمَّهُتُهُمْ \_ (الاتزاب: ٢) " بيني مسلمانوں كا أن كى جان سے زياده مالك ہاور إس كى يبيال أن كى مائيں بين" ۔ ( كنز الا بمان از امام احدرضارة الله يا

(حاتم طبرانی)

(منداه)

ب از واج مطهرات بني هذمهن كي شان ميس چند آيات ملاحظة فرمائيس -1\_ يلِسَاءَ النَّبِيّ لَسُننُ كَاحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ [(الاحزاب:٣٢) الے نبی کی بیبیواتم اور عورتوں کی طرح نبیں ہو'۔ ( کنزالا یمان)

ے ثابت ہوا کہ از واج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں بلکہ اُن سے افضل اور بے مثل ہیں۔

للّٰہ تعالیٰ بے مثل ہے، اُس کا قر آن بے مثل ہے، اُس کا رمول ﷺ بے مثل ہے اور اُس کے رمول ﷺ کی از واج بھی بے مثل ہیں۔ اس آیت مبارکہ

حضور ﷺ پی از داج مطبرات سے خور بھی حسن سلوک فرماتے تھے اوران کے ساتھ حسن سلوک کیا جانا آپ کومجوب تھا۔ سید واُم سلمہ رہی اندمها سے روایت ہے کہ میں نے آقا و مولی ﷺ کواپنی از واج مطہرات سے فرماتے ہوئے سنا، میرے بعد تم پردل کھول کرخرج کرنے والاسچا نیکو کار موگا۔

للّٰد تعالیٰ نے اس آیپ کریمہ بین رسول کریم ﷺ کے مالک ومختار ہونے کی صفت بیان فریا کر آپ کی از دارج مطہرات کوتمام ایمان دالوں کی ما کمیں قرار دیا ہے،ای لیے از داج مطہرات کوامباث المؤمنین تعین'مومنوں کی ، ئیں'' کہا جاتا ہے۔جس طرح ماں کا درجہ تمام عورتوں سے زیادہ ہوتا ہے،

اس آیت میں آقاد مولی ﷺ کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی برکت سے از واج مطہرات کو اجتظیم کی بشارت دی گئی ہے۔ چونکہ تمام از واج مطہرات نے اللہ تعالیٰ اورا سکے رسول ﷺ کی خاطر دنیا اوراس کی لذتوں اور آ سائٹوں کو محکرادیا اوراللہ ورسول ﷺ کی محبت کوتمام دنیا پرتر جیح دی اس لیے دواس 4- وَمَنْ يَقْنُتُ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا ثُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا \_(الاراب:٣١)

كرركى ہے"۔ ( کنزالایمان از اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رمیانه) رسول کریم ﷺ کی اطاعت وفر مانبرداری کرنے بررب تعاتی نے از واج مطہرات کے لیے اج عظیم کودو گنا کرنے کی خوشجری دی اورعزت والا رز ق

(تغييرخزائن العرفان)

رب تعالى نے مسلمانوں کواپنى يويوں كے ساتھ عدل ومساوات كاتھم ديا بيكن اس آيت كريمدك ذريع اپنے محبوب رسول كالاس كاس كا متنی فرمادیا۔اس کے باوجود آقاومولی ﷺ اپنی از واج مطبرات سے عدل وصادات کا سلوک فرماتے رہے۔ بیافتیارعطافرمانے کا سبب یہ بتایا گیا حضرت عائشہ صدیقہ بن الد مبالی بیں کہ میں اُن عورتوں پرغیرت کھاتی تھی جنہوں نے اپنی جان آ قا ومولی ﷺ کے لیے ہم کر دی تھی۔ میں نے سورة الاحزاب كي آيت ١٦٨ اور٢٩ ش ندكور بواكداز واج مطهرات كوبياجازت دى كئى تقى كدوه چا بين تو فقر وفاقد اورتكى كساتحد كاشان نبوت مين

أس كا تركه في جو فاني ب أس كى ازواج كو جائز ب تكاح جم پُرنور مجمی روحانی ہے روح توسب کی ہے زعمد اُن کا

وَلاَ يَحُونَ وَيَرُضَينَ بِمَا النَّيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ \_ (الاتزاب: ۵۱) "(آپ کوافتیار ہے کہ) بیچیے بٹاؤان میں سے جے جا ہواورانے پاس جگہ دوجے جا ہو۔اورجے تم نے کنارے ( یعنی دور ) کردیا تھا أے تمہارا جی چاہے تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نیس۔ یہ امراس سے نزدیک ترے کہ ان کی آ تکھیں شنڈی ہوں اورغم نہ کریں،اورتم انہیں جو کچھ عطافر ماؤاس پروہ سبكىسبداضىرىين-( كنزالا يمان ازاعلى حضرت امام احدرضا محدث بريلوي مراه)

7- تُرُجِيُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُوى الِيُكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَن ابْنَغِيتَ مِمَّنُ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدُفي أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ

انبیاء کو بھی اجل آئی ہے مر ایی کہ فظ آنی ہے مثل سابق وہی جسمانی ہے پر اُی آن کے بعد اُکی حیات

اس آیت میں انکی یا کیزگی کو بیان فرمایا \_گویا جن مقدر سخوا تین کے سرول پرزوجیتِ مصطفیٰ عید اختیادات کا مارک تاج سجانا تھا، رب تعالی نے انہیں

للد تعالی نے از واج مطہرات کومومنوں کی مائیں قرار دیا ہے اس لیے آتا ومولی کے کے ظاہری وصال کے بعد کوئی ان سے زکاح نہیں کرسکتا۔ دوسری ات یہ ہے کہ آ قادمولی ﷺ کوروغة اقدى من حقق جسانى حیات حاصل ہاس ليے بھى آپ كى ازواج دومرا فكاح نبيس كرسكتيں \_حیات انبياء كرام ك عقيد بر تفصيلي دالل فقيرى كتاب "مزارات اولياءاورتوسل" بيل ما حظافرما كين قرآن وحديث كمضابين كي المام احمد رضامحدث

طہارت و یا کیز گا کا چکر بنا کر کا شانہ نبوت کی زینت بنادیا۔ اس آیت کے والے تے تفصیلی تفطُّو میلے ہو چکی ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمُ أَنْ تُؤُذُوا رَسُولَ اللهِ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَةً مِنْ م يَعْدِهِ أَيَدًا \_ (الاحزاب: ٥٣) ''اور تہمیں (حق )نہیں پہنچنا کہ رسول اللہ کوایذ ادو،اور نہ یہ کہ ان کے بعدان کی بیبوں سے نکاح کرو''۔ ( کنز الایمان )

ربلوی رمانے کیا خوب رجمانی فرمائی ہے،

ہے کداز واج مطبرات آقاومولی ﷺ ہے راضی رہیں اور بیجھ لیس کہ جب حضور پرکوئی یا بندی نہیں رہی تواب آقا کر بم جے جاہیں جتنا وقت عنایت فرما ئیں،انہیں کسی قتم کےاعتراض کاحق نہیں رہا۔ اُن کے لیے بی فنیمت اور رب تعالی کی فعت ہے کہ انہیں محبوب کبریاں کی زوجیت میں ہونے کا شرف حاصل ہے۔" اُنْ فَقَرَ اَعْینُهُنَّ " کے الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کدرب تعالی کواز واج مطہرات کی خوشی کمحوظ ہے۔

مرض کی، کیاعورے اپنی جان بہر کر کتی ہے؟ اس پر خکورہ آیت نازل ہوئی تو ٹیس نے بارگاہ نبوی میں عرض کی، میرے آقا بیس دیکھتی ہول کہ آپ کا رب آپ کی خواہش کو بورا کرنے میں جلدی فرما تاہے۔ ( بخاری وسلم ) 8\_ لاَ يَجِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ م بَعْدُ وَلاَ أَنْ تَبَدُّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ \_ ''ان کے بعداور عور تیں تنہیں حلال نہیں اور نہ یہ کہ ان کے عوض اور پیمیاں بدلواگر چیتہیں ان کا حسن مجائے مگر کنیز تنہارے ہاتھ کا مال، اور اللہ ہر چیز رنگہان ہے'۔

(الاحزاب:۵۲، كنزالايمان)

محبوب رسول كل زوجيت كاشرف تهمين عطاكياب حكمت عمادست ب- (تفيرطبرى زيرة يت طذا) اس آیت کریمہ میں رب تعالی نے امہائ المؤمنین سرویٹ و آن دست کے علوم یا دکرنے کی تلقین بھی فر مائی کیونکہ پہلوت گاہ نبوت کی راز دار "اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم! بیٹک اللہ نے تجھے وکن لیا اورخوب سخرا کیااور آج سارے جہاں کی عورتوں سے تجھے پیند کیا"۔ اب امہات المؤمنين سامد مين كفقراحوال بيش كي جارے إلى-1\_أم المؤمنين سيده خديجة الكبرى ين ادمها: في فودتكاح كاخوابش ظامركى-سیدہ خدیجہ بنی الدمنہا وہ پہلی عورت ہیں جنہوں نے حضور ﷺ کی نبوت کی تقعد تی فرمائی۔ آپ نے اپناتمام مال حضور کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ آتا مجھے خدیجہ کی محبت عطا کی گئی ہے۔

تھیں حضور کے گھر کے احوال واطوار کوان ہے بہتر کون بیان کرسکتا تھا۔ از داج مطہرات نے اس تھم پراہیانگل کیا کہ دولوگوں کی بہترین راہنمااور معلمات بن محمين اوربعض نے تو علوم قرآن ، روايت حديث اور فقد مل نماياں خدمات انجام وير-خصوصاً اُم المؤمنين سيده عا مُشرصد يقه بني ه منها كـ تلاغه و كحديث كي تعداد دوسوييان هو كي بـ جبكه بكثر تـ صحابه كرام آپ بـ ديني مساكل مين استفاد و

اے نبی کی بیویو!رب تعالی کی اس نعت کویادر کھو کہ اس نے تمہیں ایسے گھروں میں آباد کیا جہاں اللہ تعالیٰ کی آیتی اور حکمت پڑھی جاتی ہے اوراس انعام پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کروکہ اس نے تہمیں اپنے لطف وکرم ہے نوازا۔ نیز رب تعالیٰ تمہارے متعلق پوری طرح باخبر ہے کیونکہ اس نے اپنے

ر ہیں اور جا ہیں توالگ ہوجا کیں ،تو سب از واج مطبرات نے دنیاوی آ سائٹوں گوٹھکرا کرسر کاردوعالم کا قرب پیند کیا۔ان کے اس ایٹار کو پیند فرما کر رب کرتم نے اپنے محبوب رسول 👼 سے فر مایا کداب کی اورکوشر ف زوجیت نہ پخشمی اور نہ ہی ابن میں ہے کی کوطلاق دیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے بیممانعت ختم کرتے ہوئے اس آیت کے تھم کومنسوخ فرمادیااور نکاح کی اجازت دیدی۔لیکن پھر بھی سرکار دوعالم ﷺ نے کوئی نکاح نہیں کیا تاکہ

> 9- وَاذْكُرُنَ مَايُعُلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنُ اينِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفا خَبِيرًا ـ (الاحزاب ٣٣٠) ''اور یاد کرو جوتمهارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت ، جینک اللہ ہر بار کی جانتا خمر دارہے''۔ ( کنز الایمان ) اس آیت مقدسه میں رب تعالی نے از واج مطهرات برایک خاص فعت کاذ کرفر مایا ہے۔امام ابن جربرفر ماتے ہیں،

ازواج مطهرات يرآب كايداحمان ربد (تفيراين كثر)

بنی الله تعالی من کے تام بھی مشہور ہیں۔

کرتے تھے۔صاحب فناوی محابیات میں حضرت عائشہ بنی شاہ کے علاوہ امہات المؤمنین میں سے حضرت اُم سلمہ، حضرت اُم حبیبہ اور حضرت صفید 10- وَإِذْ قَالَتِ الْمَائِكَةُ يَمْرُيْمُ إِنَّ اللَّهُ الصُّطَفْكِ وَطَهِّرَكِ وَالصُّطَفْكِ عَلَى نِسَاءِ الْعلَمِينَ ـ (آلَ عران ٢٣٠)

(كنزالايمان) اس آیت مبارکہ میں حفزت مریم بنیاند ہی فضیلت اوران کا اُسوقت میں سارے جہان کی موروں ہے اُفضل ہونا بیان ہوا ہے۔اس کا سبب کثر ت عبادت اورعفت و یا کیزگی کےعلاوہ ایک نبی نے نسبت کا ہونا ہے بعنی آ پے حضرت عینی ﷺ کی والدہ ہیں۔اس طرح از واج مطہرات کود مگر جہان کی عورتوں پر پیفسیلت حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول ﷺ سے زوجیت کی نسبت رکھتی ہیں۔

رسول کریم ﷺ نے سب سے پہلا نکاح چیس سال کی عمر مبارک میں سیدہ خدیجے بنی اخسب خرمایا جبکہ ان کی عمر جالیس سال تھی اوروہ قریش کی ایک بیوہ خاتون مجس قریش کے بڑے بڑے براروں نے انہیں نکاح کے پیغام بھیج لیکن انہوں نے سبٹھرادی اور نی کریم ﷺ کے لیے انہوں

دمولی ﷺ کی تمام اولاد آپ می سے پیدا ہوئی سوائے حضرت اہراہیم ﷺ کے جوسیدہ ماریہ قبطیہ بڑیا شاب سے پیدا ہوئے ۔حضورﷺ کا ارشاد ہے کہ

ھنور ﷺ کوآپے ہاں قدرمجت تھی کہ آپ کی حیات مبار کہ میں حضور نے دوسری شادی نہیں فر مائی۔ آپ کا وصال بعثت کے دسویں سال ماہ



رمضان میں ہوا۔ آپ کی فضیلت میں یہ بات ہی کافی ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ رہی الدم ہیں۔

ج ۱:۳۹۳، طبقات ابن سعدج ۲۹:۸۳) ن حالوں ہے معلوم ہوا کہ سیدہ عائشہ بنی ہد مباکی عمراس وقت آٹھ نوم سال تو ہوگی ای لیے سیدنا ابو بکرے آپ شادی کرنے پر آبادہ تھے۔ بخاری کی ندکورہ صدیث ہے بھی بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی عمرآ ٹھے نوسال ہوگی،انسی لبجادیة (ٹس نوعمرلز کی تھی) کے الفاظ ہے بھی اندازہ ہوتا ہے۔ بخارى بى كى ايك روايت اور ملاحظه يجييه عروہ بن زبیر ظامت روایت ہے کہ سیدہ عائشہ زی الدم نے فرمایا،' جب میں نے ہوش سنجالاتو اپنے والدین کودین کی آغوش میں دیکھا کوئی دن بیاندگزرتا جب هنوری اارے گرمیج وشام تشریف ندلاتے ہوں۔ جب مسلمان آناکشوں میں جٹلا ہوئے تو ابو بکر کے جشہ جمرت کے ارادے یے کس عمر میں ہوش سنجالتے ہیں؟ کم از کم چار یا فی سال عمر تو لازی ہے۔ نبوت کے پانچے یں سال جمرت جبشہ نیز نبوت کے تیرحویں سال مدینہ جرت کا واقعہ ہوا۔ گویا جرت حبشہ ہے بھی کئی سال پہلے سیدہ عائشہ بنی اٹھ نیا چاریا کچ میں آو لامحالہ بھرت جبشہ کے وقت سال ۵ نبوی میں آپ کاعمرآ ٹھانوسال ہی ہوگی جیسا کہ پہلے مذکور ہوااور بجرت مدینہ کے وقت سولہ سر وسال ہوگ ۔ میرت این ہشام میں السابقون الاولون کےعنوان سے پہلے اسلام لانے والول کی جوفیرست تحریرے اس میں بیسویں نمبر پرسیدہ عائشہ بنی مذہب کا سم گرامی موجود ہے۔ یعنی نبوت کے پہلے سال آپ اسلام لائیں اسوقت کم از کم آپ کی عمر چار پانچ سال تو ضرور ہوگی کہ اسلام لانے کے لیے ا ہوش ہونا ضروری ہے۔ فلاصد ہیہ ہے کہ سیدہ عائشہ بنی ہوسال میں زفعتی والی جس روایت کی بناء پرمششر قین اوراسلام دشمن آ قا ومولی 🕵 پراعتراض کرتے ہیں ، وہ ردایت نذکورہ روایات کے متعارض اور درایت کے بھی خلاف ہے کہ نوسال کی بچیوں کی رخصتی نہیں کی جاتی۔ان دلائل کی بناء پرایک خیال ہیہ ہے کہ آ میں خصتی کے وقت سیدہ عائشہ بنی افساک عمر کم وہیش ستر وامخارہ سال ہوگ ۔ بہرحال سیدہ عائشہ بنی مندمه کی عمرے قطع نظر بیضرور ثابت ہے کہ نکاح ہے قبل حضور ﷺ وَآپ خواب میں دکھا دی گئی تھیں اور بیہ بتا دیا گیا تھا کہ بیہ آ يكي زوجه بموقلي \_ سیدہ عائشہ بنیان استعمالیان کرتی ہیں کہ آ قادمولی ﷺ نے فرمایا ہم مسلسل تین راتمی مجھے خواب میں دکھائی گئیں۔ایک فرشتہ ریشی کیڑے برتمہاری تصورليكرآيااوركها، يدآب كن زوجه إن، ان كاچره ديجه ين فيوه كير اكولاتو وه تحص \_ (متفق عليه) رسول کریم 🐞 کی رضا جوئی کے لیےلوگ اس دن تختے جیجیج تھے جس دن آپ کی باری ہوتی تھی۔از واج مطہرات نے عرض کی ،حضور ﷺ لوگوں کو تھم دیں کد دوہدیے پیش کیا کریں خواہ حضور کی زوجہ کے گھر ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے عائشہ کے بارے بس ایڈ اند دو۔ بلاشبہ مجھے کی زوجہ کے بستر میں دی نہیں آتی سوائے عائشہ کے۔ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے سیدہ فاطمہ بنی دعبا سے فرمایا، اے بٹی! کیاتم اس سے مجت نبیں کرتیں جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ سیدہ نے کہا، ہاں كيون بيل \_ آب فرمايا، كجرتم عائشے عبت ركھو\_(مسلم) رسول كريم الله كاريجى ارشاد بك، عائش كافضيات تمام مورتون برايي بيعيث يدكى فضيات تمام كھانون بر- ( بخارى كتاب المناقب ) حفزت عائشہ بن ادمن سے روایت ہے کدرسول کرتم ﷺ مرض الوصال میں یو چھا کرتے کہ کل میں کہاں ہوں گا؟ کل میں کہاں ہوں گا؟ یعنی مرادید تھی کہ حضرت عائشہ کی باری کب آئے گی۔اس پراز واج مطہرات نے آپ کواجازت دے دی کہ آپ جہاں جا ہیں جلو وافر وزر ہیں۔ چناخجہ آپ حضرت عائشہ بن ادمنا ے جر داقد س میں رہے بہائک کدان کے پاس بی وصال فر مایا۔ ( بخاری ) سیده عائشہ بنی الدمیاے حضرت اساء رض الدمها کا بارهم موگیا تو حضور ﷺ نے اے تلاش کرنے کے لیے بعض صحابہ کو بھیجا۔ پھر نماز کا وقت آگیا تو یانی ند ملنے کی وجہ سے انہوں نے بغیروضو کے نماز پڑھ لی۔ جب بارگا و نبوی میں بیرمعاملہ عرض کیا تورب تعالی نے تیم کی آیت نازل فرمائی۔اس پر حضرت

بنی اند س کی پہلے مطلق ہو چکی تھی، تا کہ ایکے گھر والوں کو ان سے نکاح پر راضی کیا جائے۔وہ راضی نہ ہوئے اس پر میشکی ختم ہوگئی۔( تاریخ طبری

ہے سات سال کی عمر میں نکاح کمیا، فوسال کی عمر میں میری دھتی ہوئی اور آ پ کے نکاح میں صرف میں کنواری تھی۔ (۳)میرے بستر میں حضور پر میں سب سے زیادہ حضور کومجوب تھی اور میں اس کی بٹی ہوں جوحضور کوسب سے زیادہ محبوب تھا۔ (۵)میری وجہ سے قر آن میں ان امور میں آیات نازل ہوئیں جن میں امت ہلاک ہورہی تھی (مثلاً تیم اور حدقذ ف کے مسائل)۔(۲)میرے سواکسی زوجہ مطہرہ نے جبریل کو نہ دیکھا۔ (۷) میرے جرے میں حضور کا وصال ہوا ، اسوقت میرے اور فرشتے کے سواکوئی آپ کے قریب ندتھا۔ (طبر انی فی الکبیر جمجم الزوائد) آ پے کو بیاعز از حاصل ہے کہ آ کی برأت اور طہارت میں قر آن جمید کی آیات ناز ل ہو کیں۔ آپ سے دو ہزار دوسوحد شیں مروی ہیں۔ ۵۸ ھیٹس آب كاوصال جوا\_ 4\_أم المؤمنين سيده حفصه رني الدينا: سيده هفصه بن الدمياسية ناعمر فاروق يلك كي صاحبز ادك إين - جب هفرت عمرة اسلام لائة تو أنبين ايام عن آپ بجلي اسلام لائلي - يهلي هفرت خيس را الله كازوجيت من تحيل جواصحاب بدر مين سے تھے۔ ان کے انقال کے بعد حفرت عمر شانے حفرت عثان کو ان سے فلا کے کے کہا، انہوں نے کہا، میں ابھی فلاح نیس کرنا جا ہتا۔ پھرآ پ نے حضرت ابو بکری کو نکاح کی پیشکش کی تو وہ خاموش رہے اور کو کی جواب نہ دیا۔ اس پر حضرت عمری نے حضور بھی کی خدمت میں حاضر ہو کر سب حالات عرض کے حضور ﷺ نے فرمایا، هضه کی شادی اس ہوگی جوعمان سے بہتر ہاور عمان کی شادی اس ہوگی جو هضه سے بہتر ہے۔ چنانچہ چندون بعد سیدہ هصه کو نبی کرمم ﷺ نے نکاح کے لیے قبول فرمالیا اوراین صاحبزادی سیدہ اُم کلٹوم کا نکاح حضرت مثانﷺ ہے کر اسكے بعد سيدنا ابو بكر كلما سيدنا عمر كان اور فرمايا بقرنے جھے صف كنكاح كى خواہش ظاہركي قوش اس ليے خاموش رہاكہ ميں جانتا تھا حضور ﷺ نے حصہ سے نکاح کے متعلق فرمایا ہے اور میں ان کی بات قبل از وقت نہیں بتانا جا بتا تھا۔ ایک مرتبه حضرت جبریل ﷺ نے بارگاہ نبوی میں سیدہ هصہ رہی ہوس کے متعلق عرض کی ، دوراتوں کو بہت عبادت کرنے والی اور دوزے رکھنے والي بين اور جنت من بھي آپ كي زوجه بين-علم فضل کے اعتبارے بھی آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ سے ساٹھ حدیثیں مروی ہیں۔کیٹر صحابیہ اور تابعی خواتین آپ کے حلقہ تلامذہ میں داخل ہیں۔سیدنا ابو کریٹے نے قر آن کریم کا جونسخہ تیار کرایا تھاوہ سیدنا عمری کشہادت کے بعد آپ ہی کی تحویل میں رہا۔ ۳۵ ھیس آپ کا وصال 5- أمُ المؤمنين سيده زين بنت خزيمه رض الدون: سيده زمنب بنت فزير رخاه مها قبيله بنوعام تحصل ركته تحيل رنهايت عبادت گزاراور تخي ول خاتون تحيس رنانهُ جابليت مي مساكين يربيحد شفقت کرنے اورانہیں کھانا کھلانے کے باعث لوگ آپ کوائم المساکین کہتے تھے۔ آپ کا پہلا نکاح حضور ﷺ کے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبدالله بن جحش على عبواجوغ وه أحد من شهيد موسكة تقد مشهور بكمانهول في جنگ ب يهليد يدعاما كل،

أسيد بن هفير كله الله تعالى آپ كو جزائے خير دے، آپ پر جب مجمى كوئى مصيبت نازل ہوئى تو رب تعالى نے آپ كواس ہے نجات دى اور

حفزت عا نشر بن الدمهاے دوایت ہے کدرمول اللہ ﷺ نے فر مایا: اے عا نشہ! پیرجر کیل میں جو تمہیں ملام کہتے ہیں۔ میں نے کہا ہو عسلیسے المسلام

آ پ کا ارشاد ہے،اللہ تعالیٰ نے مجھے ایس سات صفات عطا کی ہیں جو کسی اور کوٹیٹیں ملیں۔ (۱)فرشتہ میری تقسور کیلر نازل ہوا۔ (۲)حضور نے مجھے

مسلمانوں کے لیے اس میں برکت رکھ دی۔ (متفق علیہ)

ورحمة الله وبركاته فيركباه يرا آقا آبوه كجود كيحة بن جوش فيس ويحتى ( بخارى)

اور تيرے رسول كے ليے"۔ ان کی بید دیا قبول ہوئی اور انیس غیب سے شہادت کی بشارت ہوئی۔وہ اس قدر بے جگری سے لڑے کدا گی آلوار ٹوٹ گئی۔احمد مختار ﷺ نے انہیں مجور کی چیزی عطافر مائی جوا کے ہاتھ میں تموارین گئی اوراس سے او تے اور تے شہید ہو گئے۔ ای سال حضور ﷺ نے سیدہ نیٹ بنت فریمر بن ادعیا سے فکال کیا۔ آپ بہت کم مت حضور کی خدمت میں حیات رہیں۔سیدہ خدیجہ بن ادعیا کے بعدآ پ دوسري زوجه مباركه بين جن كاحضور كي حيات فاجري من وصال بوار امهات المؤمنين عن صرف آپ كويداعز از حاصل بواكدرسول كريم الله في آپ كى نماز جناز و يرحاكى اور جنت البقيع من وفن فرمايا ماور يح الثانى مو من آپ كاوصال جوار 6- أمُ المؤمنين سيده أم سلمه وفاطعنا: آپ کااصل نام ہنداورکنیت اُمسلمہ ہے۔ آپ کا پہلا تکاح حضرت ابوسلمہ ہے۔ ہوا جوصفور ﷺ کے بچوچھی زاد بھائی تھے۔ آپ نے دونوں مرتبہ جشرى طرف جرت كى، پرجشت مديدة كي -آب بالى محابيدين جنبول فيديد جرت فرمالك-آب نے بی كريم الله عن ركه اتها كر جس مسلمان كوكن معيب ينجده يد عاما كي، اللَّهُمُّ الجُرُنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفُ لِي خَيْرًا بنها ـ"ا الله اس مصيب من مجهاج عطافر مااور مجهاس بهتر بدل عطافر ما" ـ اس دعاك يزهة والكوالله تعالى، جوفقهان مواه اس س بهترتعم البدل عطافر مائے گا۔ آ پے فرماتی ہیں، حضرت ابوسلمدیکی وفات کے بعد یس اس دعا کو روحتی اوراپ ول میں کہتی، ابوسلمدے بہتر مسلمانوں میں کون ہوسکتا ہے۔ لیکن صفور ﷺ كارشادك فيل من بيدعا برهتي راى يهافك كرالله تعالى في مجها بوسلمد السي بهترشو بريعني في كريم الشيطافر مائ -آ قادمولی کے عجت کا بیعالم تھا کہ آ ب نے حضور کے چندموئے مبادک جاندی کی ڈیما ٹس محفوظ کیے ہوئے تھے محابد کرام میں سے جب کوئی بیار ہوتا تو وہ ایک بیالد یانی لے کرآتے ،آپ اس یانی میں حضور ﷺ کے موئے مبارک ڈبو دیتیں۔ ان کی برکت سے مریض کو شفا موجاتی\_(بخاری) آپ صاحب فاوی صحابیات میں سے ہیں علم فضل کے اعتبارے امہات المؤمنین میں سیدہ عائشہ بنی اندیز کے بھرآپ کا درجہ ہے۔ آپ سے تمن سوا محسر (٣٧٨) احاديث مردي بيل-كشر صحابيات اورتا بعين في آپ سے استفاده كيا۔ آ پ نے چورای سال عمریائی اور سب امہات المؤمنین کے آخر میں امام حسین کی شہادت کے بعد ۲۲ ھ میں وصال فرمایا۔ 7- أمُ المؤمنين سيده زين بنت جحش بن الماها آب بی کریم اللی کچو چی زاد ہیں۔آپ کا نام پہلے پر وقعا، حضور اللہ فی تبدیل فرما کرنینب رکھا۔آپ پہلے اسلام لانے اور ججرت کرنے والی خواتین میں ہے ہیں۔ پہلے آ پے حضور ﷺ کے آزاد کردہ حضرت زیدین حارثہ ﷺ کی زوجیت میں تھیں۔انہوں نے طلاق دیدی توعدت کے بعد حضورﷺ نے انہی کے ذر بعدآ پ و پیغام بھیجا۔ هغرت زید ہے کتے ہیں، جب میں نیٹ کے پاس گیا تو دو میری آ تھوں میں ای بزرگ معلوم ہو ئیں کہ میں آگی طرف نظر ندا ٹھاسکا۔ آپ نے کہا، میں اس وقت تک کوئی جواب نہیں دول گی جب تک اینے رب سے مشورہ نہ کرلوں۔ پھرآ پ مصلے پر گئیں اور دورکعت پڑھ کر تجدے میں وعاکی ،الی ! تیرے نبی نے مجھے بیغام بھجا ہے اگر میں اٹھے لائق ہول تو مجھے ان کی زوجیت میں ديدے۔اى وقت آپكى دعاقبول موئى اوربيآيت نازل موئى، " کچر جب زید کی غرض اس سے فکل گئی تو ہم نے وہ تمہارے فکال میں دیدی کہ مسلمانوں پر کچھ حرج خدر ب ان کے لے پالکوں (مند بولے

''آے خالق وہا لک! مجھے ایسامہ مقاتل عظا کر جونہایت بہاور اوغضینا ک ہو، ہل تیری راہ شمل نزنا ہوا ہارا جا کا اور کاٹ ڈالے کھر جب میں تیرے پاس آ قرال اور قوج چھے،اےعبداللہ! تیرے ہوئٹ، ناک، کان کیوں کاٹے گھاتو میں کاخ س را ساللہ تیرے ہے۔ حضورے کی خاوم سلمی بنی ہے میں دوڑیں اور پیز شخری سنائی۔ اس برآ پ نے اپنے زیورات اتار کراس خاومہ کو یدیے اور بحد کو شکراوا کیا اور نڈر مانی که دوماه کے روزے رکھوں گی۔ آ پ دیگراز واج کے سامنے اس بات پرفخر کیا کرتیں کہ تبہارا نکاح حضور ﷺے تبہارے والدین نے کیا ہے اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور اس کے گواہ جریل ہیں۔آپ ہی کی وجہ سے جاب کا حکم نازل ہوا۔ حفزت عائشہ بنیاشہ عبار ماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایاءتم میں ہے مجھ سے پہلے وہ ملے گی جس کے ہاتھ کمبے ہیں۔اس پرہم اپنے ہاتھ ناپنے لگیں۔ (جسمانی طور ریسیدہ سودہ بنی الدمیائے ہاتھ زیادہ کیے تھے لیکن جب سیدہ زینب بنت جحش بن الدمیا کا وصال پہلے ہوا تو معلوم ہوا کہ لیے اتھوں سے مراوزیادہ صدقہ رینا ہے البغدا) سب سے لیے ہاتھ سیدہ زینب بڑی اون سے کی نکہ دہ اپنے ہاتھوں سے کام کاج کیا کرتی اور صدقہ وخيرات زياده كرتين \_ (مسلم) سيده عائشر فن مذهب فرماتي مين كديش في هفرت زينب رفن عدمها بين زياده كي عورت كويبت زياده نيك اعمال كرفي والى، زياده صدقه وخيرات کرنے والی،صلہ حجی کرنے والی اورائے لٹس کوعبادت میں مشخول رکھنے والی نہ دیکھا۔ آپ سے گیار واحادیث مروی ہیں۔ آپ کا وصال ۵۳ برس کی عمر میں ۲۰ صیل موا۔ 8- أمُ المؤمنين سيده جوريد بنت حادث رفيادي: آ پ کا اصل نام بھی پر وقعا جوحضور ﷺ نے تبدیل فرما کر جو پریہ رکھا۔ آپ کا پہلا نکاح آ کے عمر ادے ہوا تھا۔ آپ کے شوہراور والد دونوں اسمام کے خت دغمن تھے۔ آپ کے دالد قبیلہ بوصطلق کے مردار تھے۔انہوں نے مدینہ پرحملہ کی تیار ک شروع کی تو حضور کوخیر ہوگئی۔اسما می فوج مدینہ ہے روانہ ہوئی اور شعبان ۵ ھیں مریسیع میں مخترال الی کے بعد فتح ہوئی۔ فتح کے بعد حضور ﷺایک جگة تشریف فرمانتھ کہ حضرت جو بریہ ہی مار عرض کی ، یار سول اللہ ﷺ! میں مسلمان ہوکر حاضر ہوئی ہوں۔ میں اس تبیلہ کے مردار حارث کی مٹی ہوں، اب قیدی کے طور پر ٹابت بن قیس ﷺ کے حصہ ٹس آ گئی ہوں۔ وہ اس پر راضی ہیں کہ اتنے مال کے موض مجھے چیوژ دی گےلیکن بیں اس قدر مال ادانہیں کرکتی لبذا آپ میری مدوفر ما کیں۔ آپ نے فرمایا، میں وہ رقم ادا کروں گا اورتمہارے ساتھ اس ہے بھی بہتر سلوک کروں گا۔عرض کی،اس سے بہتر کیا ہوگا؟ فرمایا جمہیں اپنی زوجیت کا شرف بخشوں گا۔اس پرآپ خوش ہوگئیں۔ سیدہ جو پر یہ رخالف ہیں، جنور ﷺ جب بوصطلق جہاد کے لیے تشریف لاے اس سے چندروز قبل میں نے خواب و یکھا کہ مدینہ سے جاند چلا آرہاہے پہائک کدوہ میری آغوش میں اتر آیا۔ میں نے بیٹوا بکی ہے بیان ندکیا۔البتہ میں نے اپنے خواب کی خودی پیتعبیر کی تھی جو پوری سیدہ جو پر یہ بنی الدمنیا کے حرم نبوی میں وافل ہوتے ہی صحابہ کرام نے یا ہم کہا، ہمیں بیز یب نبیں دیتا کدآ قادمولی ﷺ کی زوجہ مطہرہ کے رشتہ داروں کو قیدیس کھیں۔چٹانچان کے قبلے کے سوے زائدقید یوں کورہا کردیا گیا۔ آ پ ای کاایک اورارشاد ہے کہ سیدہ جو پر بیرین شدم ہوری شیریں اور نہایت مسین وجیل تھیں، جوکو کی ان کود کیتنا وہ ان کواپنے ول میں جگد دینے پر مجبور وجاتا\_ آپ بزی عبادت گزاراور ذاکرہ تھیں۔ آتا دمولی ﷺ جب گھر تشریف لاتے تو آپ کو اکثر عبادت میں مشغول یاتے۔ آپ سے سات احادیث مروى بيں۔

اس دی کے بعد حضور ﷺ نے فرمایا، کون ہے جو زینب کے پاس جائے اور یہ بشارت دے کداللہ تعالی نے اسے میری زوجیت میں دے دیا

بيول) كى بيبيول مين، جب ان سے ان كاكام تم جوجائے" \_ (الاحزاب: ٣٤، كنزالا يمان)

لائیں اور حبشہ کی جانب ججرت ٹانید کی۔ آپ کا پہلاشو ہوئیدیاللہ بن جش مرتہ ہو کرنفسرانی ہو گیا اور حبشہ میں نوت ہوا۔ اور آپ اسلام پر مضبوطی ہے قائم رييں۔ آ پ فرماتی ہیں،'' میں نے ایک خواب میں و یکھا کہ ایک شخص جھے'''یا اُم النوشین'' کہ رہا ہے۔ میں نے اس سے رتبیبر لی کہ رسول کرتم ﷺ مجھ ے فکاح فرما کمی گئا، چنا نچ حضور ﷺ نے عروبن امیضم ی ﷺ کونجا ٹی کے پاس پیجا کدو و حضرت اُم جبید بن الد مباور آب کے لیے فکاح کا پیغام دیں اور فکاح کردیں۔ یہ پیغام ملنے پر آپ بہت خوش ہو کیں اور آپ نے خالد بن سعید بن العاص ﷺ کو اپناوکیل بنایا۔ نجا ثی نے آپ کے فکاح كاخطبه يزهااورسب شركاء كوكها تاكحلايا حفزت ابوسفیان ﷺ قبول اسلام ہے پہلے ایک مرتبد دیند منورہ آئے تو آپ سے ملئے آئے۔جب انہوں نے نی کریم ﷺ کے بستر پر بیٹھنا جاہا تو آپنے ووبستر لیپ دیااوراپ والد ہے کہا، یہ بستر طاہر و مطهر ہاورتم نجاسب شرک ہے آلودہ ہواس کیے اس پڑمیں بیٹھ سکتے۔ یہ آپ کی آقا ومولی السعاد کی دلیل ہے۔ آ پ نے اپنے وصال سے قبل سید وعا کشر بنی ہندے اور سیدہ اُم سلمہ بن ہذہ ہے کہا ، بھیے اُن امور میں معاف کردو جوا یک شوہر کی بیویوں کے درمیان ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، رب تعالی تمہیں معاف کرے، ہم نے بھی معاف کیا۔ آپ نے کہا، اللہ تعالی تمہیں خوش رکھے، تم نے مجھے خوش کردیا۔ آ پ پاکیزه ذات، حیده صفات، جوادوخی اورعالی بهت خاتون تھیں۔اسلام کی خاطر طویل سفر کی صعوبت اور تنگی و غربت کو خنده پیشانی ہے برداشت کیا۔ آپ آ قادمولی کے کارشادات پر پابندی کے مل بیرا ہوتنی۔ آپ سے پنیٹھ (۲۵) احادیث مردی ہیں۔ ۲۲ ھے میں مدیند منورہ میں آپ كاوصال موا\_ 10- أمُ المؤمنين سيده صفيد بنت حي رضاط منا: آپ بنی اسرائیل سے، قبیلہ پنونشیر سے ہیں۔ان کا شوہر کنانہ غزوہ خیبر میں قتل ہوااور سیاسران جنگ کے ساتھ قبضے میں آئیں۔حضور ﷺ نے ان ہے فرمایا، اے صفیہ!تمہارے باپ نے میرے ساتھ بمیشہ دشنی وعداوت رکھی یہا تک کروقتی ہوگیا۔انہوں نے عرض کی ،اللہ تعالیٰ کی بندے کے گناہ کے بدلے کسی دوسرے کوئیں پکڑتا۔ حضور ﷺ نے اٹیس اختیار دیا کہ جا ہیں تو آزاد ہوکراپٹی قوم سے ل جا کیں یا اسلام لا کرحضور ﷺ کے نکاح یں آجاکیں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ یں اسلام کی آرزدر کھتی تھی اور میں نے آپ کی رسالت کی تقیدیق آپ کے دعوت دینے سے پہلے کی ہے۔ اب جبکہ میں نے آپ کے دربار گہر بار میں حاضر ہونے کا شرف پایا ہے تو مجھے تفرواسلام کے درمیان اختیار دیاجار ہاہے۔خدا کی تتم ! مجھے اپنی آزادی اورا پی توم کے ساتھ ملنے سے اللہ اوراس کارسول الشزیادہ محبوب ہے۔ ممکن ہے کہ اس طرح حضور ﷺ کو اٹنے حال کا متحان لیٹرااوران کی صداقت جانبیٰ مقصود ہو۔اس کے بعد حضور ﷺ نے انہیں آزاد کر کے ان ہے نکاح فرمالیا۔ دوسرے دن حضور 🙈 نے محابہ سے فرمایا، جس کے پاس جو چیز ہووہ لے آئے۔ لوگوں نے مجبور، بنیراور کھی لاکر دستر خوان پر رکھ دیے۔ چران چیز وں سے ملیدہ (صیس ) تیار کیا گیا۔ حضور 🙈 کی برکت سے سب لوگ شم سے روگئے۔ آپ کا ولیمہ حضور اکرم 🥷 کے نزدیک بڑی عزت وشان والاتحا\_

اس نکاح سے قل سرد معنیہ بن مذہب نے بھی خواب دیکھا تھا کہ ان کی گودیش چانداتر آیا ہے۔حضور ﷺ ادر سرد معنیہ بن مذہب ہدیدہ منورہ پہنچاتو آپ دونوں کے نکاح اور سرد معنیہ بن اندہ ہے کہ سن و جمال کی شہرت من کراز دائج مطہرات اور مدینے کی خواتین ائیس دیکے

آ پ حفرت ابوسفیان ﷺ کی صاحبزادی، حضرت امیر معاویہ ﷺ کی مجمن اور حضرت عثمان ﷺ کی بجو بھی زاد مجمن ہیں۔ آپ ابتدائ میں اسلام

آپکاوصال ۹۵ سال کی عربین ۵۰ هیں ہوا۔ 9۔ اُمُ المؤمنین سیدہ اُم جبیبہ رضافہ ہے: ایک دن حضور ﷺ پ کے پاس تشریف لا عاتو آپ کوروتے ہوئے پایا۔ رونے کا سبب یو تجاتو عرض کی، عائشا ور حصر کہتی ہیں کہ ہم صغیرے بہتر ہیں کیونکہ ہمیں رسول کریم ﷺ کنب کی شرافت حاصل ہے۔ حضورے نے فرمایا ہم نے کیوں ندکہا کہ تم کیے بہتر ہوجکہ میرے باپ ہارون عيداور چياموي الفيدين-صفور ﷺ کے زمانہ علالت میں سب امہاتُ المؤمنین جج تھیں۔سیدہ صفیہ رہی ہندہ نے عرض کی ،خدا کی تنم ا میں مجوب رکھتی ہول کہ آپ کا بیرمرض مجھے ہو جائے۔ اس پراز واج مطہرات رخ مذمع نے اس بات کو بناوٹ جان کرا کی طرف دیکھا تو حضور ﷺ نے فرمایا، خدا کی شم! صغیر کی ہے لینی ان کا اظہار عقیدت بناوٹی اور نمائشی نہیں بلکہ وہ سیجے دل ہے یہی جا ہتی ہے۔ اً پے۔دی احادیث مردی ہیں۔ ساٹھ سال کی عمر میں تن•۵ھٹ آپ کا وصال ہوا۔ جنت البقیع میں فرن ہو کیں۔ 11- أمُ المؤمنين سيده ميموند رضاطب ففنرت میموند بنت حارث عامرید بنی در مهای مجمی میلانام یز وقتا، حضور 🙈 نے تبدیل فرما کرمیموندر کھا۔ حضرت میموند بنی درمان کی والدوا ہے بے مثل والماد محتى بين جركسي اورعورت كوميسر شيل - ايك دامادة وسول كرمي 🥌 بين دوسر ب داماد حضرت عباس، بين جوكداً پ كي بجن أثم الفضل وخي الله منظم كشوم ين \_ آ كى دوسرى بهن الباب بنت حارث بنى دعوا، خالد بن وليد دي والدوي ب م میموند کے پہلے شو ہرے دوبیٹیاں تھیں ایک اساء بنت عمیس بن عندم جو پہلے حضرت بعض بن ابی طالب کے نکاح مل تھیں مجرسید ناابو مجرمعہ لیں ﷺ کے فکاح میں آئیں مجرسیدنا علی ﷺ کی زوجیت میں آئیں۔ووسری مٹی زینب (یاسکنی) بنت عمیس بنی دوم ہیں جو حضرت حمز ویش کی زوجیت من تحيل ان كى شبادت كے بعد شداد بن الباد كى زوجيت من آئيں۔ سیدہ میموند بن الدمهان عرص میں بوہ ہو کی تو اتکے بہنوئی حضرت عباس الے نے عرض کی، بارسول اللہ ﷺ! آپ میموندے فکاح فرمالیس۔ چنا خیر صفور ﷺ نے مکہ مرمدے دومیل کے فاصلے پر مقام سرف میں آپ سے نکاح فر مایا۔ آپ حضور ﷺ کی آخری زوید مبارکہ ہیں، آپ کے بعد حضور ﷺ نے کسی سے نکاح نے فرمایا۔ جب حضور ﷺ كا نكاح كاپيغام سيره ميموند بن اه س كو پينياتو وه اپ اونث پر سوارتيس- بيغام ن كرآپ نے كہا،" بياونث اور جو كچھاس اونث پر ہے سباللداوراس كرسول كے ليے بي مراديد ب كرآپ نے خودكوهنور ﷺ كے ليے بهركرد يا تحااوريد بات هنور ﷺ كے فصالك ميں سے ائم المؤمنين سيده عائشه بني الدرياني بين كدسيده ممونه بني الذهب بم مين سب سے زياده خداے دُرنے والى اور دشته دارول كاخيال ركھنے والى تيس کثرت ہے نمازیں پڑھتیں اورلوگوں کو حکمت کے ساتھ دین مسائل سکھاتیں۔ آپ سے چھبتر (۷۲) احادیث مردی ہیں۔ جہاں آپ کا نکاح ہوا تھاو ہیں ۵ھ میں آپ کا وصال ہوااور آپ کو میں ڈن کیا گیا۔ جب جناز داٹھانے گئے تو حضرت این عباس ﷺ نے فرمایا، یہ بی کریم ﷺ کی زوجہ مبارکہ ہیں، جنازہ و چھکے کے ساتھ منا ٹھاؤاور بلا بلا کر نہ چلو بلکداوب سے آہتہ آہتہ چلو۔ زموا ببلدنيه، مدارج النوت) تعددازواج كي حقيقت: بی کریم ﷺ نے ایسے معاشرے میں پرورش پائی جہاں خواہشات نضانی کی آزادانہ تسکین کوئی عیب شرجھی جاتی تھی۔اس کے باوجودآپ پھیں سال کی عمر مبارک تک کسی عورت کی طرف ماکل نہ ہوئے۔ آپ اپنے پاکیزہ کردار اور اعلیٰ اخلاق کی بناء پر صادق وامین کے القاب سے يكارے جاتے تھے۔

(ماخود

جائے لکین قرنی کریم ﷺ سیده عائشہ خواد سے بھھے آئے اور پو چھائم نے صفیہ کو کیسا پایا؟ جواب دیا، یمبود سے ۔ آپ نے فرمایا، یول نہ کہو، وہ

سلام قبول کرچکی ہیں اوران کا قبول اسلام اچھااور بہتر ہے۔

امت کوچاراز داج کی اجازت لمی تھی لیکن آپ نے الیانہیں کیا حالانکہ آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ جتنے چاہیں، فکاح فرما کیں۔ ا هیں سیدہ جو پر بیاور کھٹل سیدہ اُم جبیہ سیدہ صفیہ اور سیدہ میونہ بنی ائے کی زوجیت میں آئیں۔انکے حالات پہلے تحریرہ ویکے ہیں۔ بید بات ذہن نشین رہے کہ آپ کی از واج مطہرات میں سوائے سیرہ عائشہ رہی طب کے سب بیوہ متھیں۔ نیز آپ کے اکثر نکاح پیچین (۵۵) سال ازواج مطهرات کی بعض دینی خدمات کاذکر پہلے کیا جاچکا ہے۔ وی تعلیم و تدریس میں سیدوعا نشد بنی انتها کا مقام رسول کریم ﷺ نے خود بیان فرمایا ہے۔ارشاد ہوا،''تم اینے دوتہائی دین کوعا کشصد یقہ سے حاصل کرو''. تفصيل كوہم في طوالت كے خوف سے چھوڑ ديا ہے۔ 1- وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخْلِفَتُهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَّ لَهُمُ

ھ میں سیدہ عائشہ کی ڈھنٹی عمل میں آئی جبکہ اس وقت آپ کی عمر پیڈن (۵۳) سال ہو چکی تھی۔اس عمر میں پہلی بار آپ کی دوازواج جمع ہو کیں۔اس کے ایک سال بعد سیده هصه کچر کچههاه بعد سیده زینب بنت خزیمه آپ کی زوجیت میں آئیں سیده زینب صرف تین یا آٹھ ماہ آپ کی زوجیت میں ره كرفوت موكنيل - رض المصان ۸ ه پل سیده أم سلمه بنی ند مباور۵ ه پل سیده زینب بنت جحش بنی ند ند آپ کی زوجیت پس آئیں جبکه آپ کی عمر مبارک ستاون (۵۷) سال ہو چې کفي ۔ سیدہ اُم سلمہ بنیا نہ دہے انکاح کے بعداتیٰ بڑی عرش آ کرآ پ کی چار بیویاں جمع ہو کیں۔ جبکہ آ پاس سے قبل بھی چار نکاح کر سکتے تھے جس وقت

آ پ کو پچیس سال کی عمر میں آپ ہے پندرہ سال بڑی عمر کی خاتون نے شادی کا پیغام دیا جوصاحب اولاد بوہ تبحیس اور جن کے دوشو ہر فوت ہو پچکے تھے۔آپ نے عمر کے اس واضح فرق کے باوجوداُن دوبار بیوہ ہونے والی خاتون سیدہ خدیجہ بنی طرم سے نکاح فربالیا۔ قاملی توجہ بات یہ ہے کہ پیاس سال کی عمر مبارک ہونے تک وہ تنہا آپ کی زمیدر ہیں۔ یعنی آپ نے عین شاپ کا عرصہ پھیس سال اس معمر بیوہ خاتون کے ساتھ گزارے

جس مقدر ہتی نے اپنی جوانی کے چیس سال ایک معم یوہ خاتون کے ساتھ اس طرح گزارے ہوں کہ کی دغمن کو بھی ایکے کردار پرانگل افعانے کا موقع نہ ملا ہو، اورا بی اس زوجہ ہے ایسی عجت کی ہو کہ اس کے وصال کے بعد بھی اسے فراموش نہ کیا ہو، کیا اس مقدس ستی کے متعلق کوئی بیگمان کرسکتا

اُم المؤمنين سيدہ خديجہ كے انتقال كے كچھ عرصہ بعد سيدہ مودہ جو كہ ايك بيوہ خاتون تھيں، آپ نے ان سے فكاح كر كے انتيل تحفظ اورسهارا ديا- ن۲

اوردہ بھی اس طرح کدایک ایک ماہ گھر چھوڑ کرغار حرامی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔

ہے کدان کی کسی شادی کی وجہ خواہش نفس ہو علق ہے؟ کوئی منصف مزاج ابیاسوچ بھی نہیں سکتا۔

ے اُنسٹھ (۵۹) سال کی عمر میں ہوئے ہیں اور پیجی حقیقت ہے کہ اللہ کے تبی جوکرتے ہیں وہ حق تعالٰ ہی کی مرضی ہے کرتے ہیں۔ یہ پانچ سالہ عرصہ آپ کے پیٹیمراندمشن کا اہم ترین دور تھا۔ ایک طرف آپ غزوات میں اسلامی فوج کی قیادت فرمار ہے بتھے تو دوسری طرف اسلامی تو انہین کی تفكيل وتعليم اورمسلمانوں كى تربيت ميں مصروف عمل تھے۔ ای تعلیم و تبلغ کی و بی ضرورت کے پیش نظر آ قا ومولی ﷺ کے لیے تعد داز داخ ایک ضروری امر تھا۔ چونکہ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسانہیں جس بیں رسول کریم 🐞 کی راہنمائی کی ضرورت نہ ہو خصوصاً ہو یوں سے تعلقات اور ان میں عدل، اپنی اولا داور سوتیلی اولاد کی تربیت و پرورش، جنابت وطبارت كرماكل وغيره،اس طرح كے بيشار معاملات عن امت كواز واج مطبرات اى كذر يعرابنمائي ملى ب-

حفزت عروه بن زبیر ﷺ کتے ہیں، میں کسی کومعانی قر آن ،احکام حلال وحرام ،اشعادِعرب اورتلم الانساب میں سید دعا کشہ بنی اندمنا سے زیاد ہ عالم نہیں د کھا۔ آپ نے دصال نبوی کے بعداڑ تالیس (۸۸)سال تک دین پھیلایا۔ تعد داز داج سے قبائلی عصبیت کا خاتمہ ہوا،معاشرتی انتحام میں مددلی، غیراسلامی رسوم کی سخ کئی ہوئی اورسیاسی فوائد حاصل ہوئے،ان فکات کی

فلافت راشده،قرآن كي روشي مين:



3\_ ينايُّهَا الَّذِيْنَ امْنُ يُرْتَكَ مِنْكُمْ عَنْ فِيْهِ فَسَوْفَ يَاتِّي اللَّهِ بِقَوْمٍ يُحِيَّهُمْ وَيُحِنُّونَهَ اَوَلَّهُ عَلَى الْمُؤْمِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْمُطْفِرِيْنَ يَحَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوَمَةَ لاهِمِ ذِلِكَ فَصُلُ اللَّهِ يُؤْنِيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهَ وَاسِحَ عَلِيمَ ۞ (المائمة:۵۳) "استايمان والواتم عَن يَوْكِنَّ اسِحَ وَيَن سَيِعُرِسَكَالَّةٍ مُعْرَبِ اللَّهِ الْعَلِيقُ لِلْمَاعْلِقِ لَال

(تغییرابن کثیر)

ف حت علمی فسی حصر بینی ہذہ کنوز قبصو و تحسوی ۔''میریاس شرب نے تیمر دکرئی کے خزانے میرے لیے فتح کرو ہے گئے'' می گنوحات میرینا اپویکر وعمر بنی دور بطافت میں ہو کیں۔اگر روافض کے بقول حضرات شخین خاصب وظالم میں (معاذف باقرائے گنوحات کورمول کرنے بھی نے اپنے فتوحات کیوں فرمایا؟اور کیاالشرقائی نے ایسے اوگوں کوزمین میں خلافت وطافر باوری وجگوا کو گول کوزمین میں خلافت دیے کا دعد فرمایا ہے۔ ہی اگر کو تی خضی خلفائے راشد میں خصصات میرنا ابو کمروع کی دوری کی خلافت کو برخی فیس اما اوران کے

رزم اور کا فروں پرخت ( ہونگئے )،املڈری راہ ٹی اُڑیں گے اور کی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشرند کریں گے،بیاللہ کا فضل ہے جے جا ہے زے،اوراللہ وسعت والاعلم والا ہے''۔ ( کنز الانجمان )

(١) .....ووالله تعالى ع محبوب مو تكري (٢)..... الله تعالى ان كومحبوب موكا ـ (r) ....ملمانوں يرزم ہونگے\_ (r) ...... كافرول كے ليے سخت ہو تگے۔ (۵) ..... رضائے الی کے لیے آسی راہ میں اوس کے۔ (٢) .....كى ملامت كرنے والے كى ملامت كاخيال ندكريں كے۔ (۷)....ان يرالله تعالى كافضل موكا ـ اں آیت کی تغییر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ احمد مختار 🕒 کے آخری زمانے میں عرب کے تین گروہ مرتد ہوگئے تھے۔ان میں بڑا فتذ مسلمہ کذاب کا تھا۔علاوہ ازیں سرکا یردوعالم ﷺ کے وصال کی خبر ملتے ہی گئی قبائل نے زکا قادینے سے اٹکار کردیا۔ سیدنا ابو بکر ﷺ نے ان متکرین زکا قا عقال كافيصلة كرايا- اس برسيدنا عمر الشاور بعض و يكر سحاب في التبائي القدام منع كيا-سیدنا ابو بکر ﷺ نے فر مایا ،اللہ کہ تھم! میں اُن سے ضرورارُ وں گا جونماز اور ز کو ۃ میں فرق کریں گے۔خدا کہ تنم !اگر وہ ز کو ۃ میں ایک ری یا بکری کا بچہ نے ہے بھی اٹکارکریں کے جود ورسول کرتم ہوکو یا کرتے تھے، تو میں ان سے قال کروں گا۔ بین کرسیدناعمر دد گرمحابہ کرام ہی بھی آپ ہے شفق ہو گئے۔ یول سید ناابو بحر طائد نے جرأت ایمانی اور حسن تدبیرے فتن ارتداد پر قابو پالیا۔ اں پراہلسنت اوراہل تشقید دونوں کا انفاق ہے کہ مرتدین کے خلاف سب سے پہلے حضرت ابو بکر پیشاورائے سراتھیوں نے جہاد کیا۔ آپ نے مختلف متوں میں کئی لشکرروانہ کیے۔سب سے بڑامعر کہ مسیلہ کذاب ہے ہواجس میں کذاب اورا سکے ساتھ قتل کیے گئے۔اس لیے مفسرین کے مزدیک اس آیت کا مصداق سیدناابو بکرصد لی ﷺ اورائے رفقاء ہیں۔لائالہ نہ کورہ آیت ٹی جوسات صفات بیان ہو کئیں،ان کا مصداق بھی آپ اور آپ مے تبعین ہی ہیں۔ ن صفات پرغور کرنے ہے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں پرنرم اور کا فروں پریخت ہونا نیز جہاد کا اعلان وانتظام کرنا ایسی صفات ہیں جن ہے متصف ہونے کے لیے برسر اقتدار ہونا ضروری ہے۔ اپندااس آیت میں اشارہ ہے کہ مرمقہ وں سے جہاد کرنے والے لوگ برسر اقتدار ہونگے اوراُن کا بر ہر افتد ار ہونااللہ تعالیٰ کوئیوب ہوگا۔ پس سیدناا بو بکرصد ہے 👟 کا خلیفہ وامیرا کوشین ہونار ب تعالیٰ کے نز دیک مجبوب ہے۔ 4- قُلُ لِلْمُحَلِّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إلى قَرْمِ أُولِي بَاسِ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُونَهُمُ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ آجُرًا حَسَنًا وَإِنْ تَعَوِّلُوا كَمَا تَوَلَّيْتُمُ مِّنْ قَبْلُ يُعَدِّبُكُمُ عَذَابًا اَلِيُمًا ۞ (الشِّ :١١) ''ان چیچےرہ گئے ہوئے گنواروں سے فرماؤ بمنتزیہ تم ایک بخت لڑا تی والی قو م کی طرف بلائے جاؤ گے کدان سے لڑویاوہ مسلمان ہوجا کیں۔ پھراگر تم فرمان مانو كو والله تعالى تهمين الجيما أواب دے كا اورا كر بحرجاؤ كے جيے پہلے بحر كئ و تهمين وردناك عذاب دے كا"\_ (كتر الايمان) اس آیت کے پہلے ھے میں دویا تیس نمایاں ہیں۔اول: بیکہ جن کفارے لڑائی کے لیے بلایا جائے گاوہ 'اُولیٹی باکس شدیدید' 'لیحنی تمام سابقہ جنگوں کے فریقین سے زیادہ قوت وشوکت والے ہونگے۔ دوم: پیر بلانا اپنے جہاد کے لیے ہوگا جس کے بقیعے میں یاتو کفائر کی ردیے جا کیں گے یادہ مسلمان ہوجا کیں گے۔ غزوه موت ،غزوه خین ، فتح مکه ،غزوه ټوک وغیره کا تجویه کرنے پریه بات واضح بوجاتی ہے کدان میں ہے کوئی بھی اس آیت میں مذکور جنگ کا مصداق نہیں ہوسکتی کیونکہ ان میں ندکورہ بالا دونوں شرائط نہیں یائی جاتیں۔ کفر داسلام کا وعظیم خوز یزمعر کہ جواس آیت کا مصداق ہوسکتا ہے وہ جنگ بیامہ ہے جوخلافیت صدیقی میں مسلمہ کذاب ہے لای گئی ،جس میں

اس آیت مبارکہ میں پیٹی گوئی کا گئی ہے کہ بعض اوگ مرتہ ہوجا ئیں گے اور چریے غیبی خبر دی گئی ہے کدرب تعالیٰ ان مرتدین کے مقالبے کے لیے

يا وك لائ كاجن من مندرجه ذيل صفات موتكى:-

طاعت ير جنت كااوران كى مخالفت يرجبنم كاوعده ديا كيا"\_ (خزائن العرفان) آيب مذكوره كي أخرى هي يرغور يجيداس من بهي دوباتي واضح بين-اول:-بدوؤل كو جهاد كي دعوت دينے والے خلفاء كي اطاعت كا تكم ديا اوراس پراجروثواب كا وعده كيا۔ دوم: -ان خلفاء کی نافر مانی بر در د تاک عذاب کی وعید سنائی گئے۔ اس معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے جن خلفاء کی اطاعت کو واجب قرار دیا اوران کی نافر مانی پرعذاب کی وعید سنائی ،ان کی خلافت جن ہے۔ خلاصه بيه بحكاس آيت كالولين مصداق خلية بلافصل سيدنا ابو بمرصد الآية بين جيها كه هفرت نافع بن خديجة كالرشادب، "الله كاتم إيبلج ہم یہ آیت پڑھتے تھے گر ہمیں بیلم نہ تھا کہ وہ جنگوتو م کون ک ہے جس سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گالیکن جب سیدنا ابو بکر بھائے نے ہمیں بنوطیف كماته جنگ كے ليے بلاياتو بم نے جان لياكه يكى دوقوم بي جس كاس آيت يش ذكر بي "-كثر اللي تفييركا يبي قول ب\_ (تفيير مظهري) 5- لِلْفُقَرَاءِ الْمُهاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أَحْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اَمْوَالِهِمْ يَتْتَقُونَ فَصُلاَ مِنَ اللَّهِ وَرِضُواناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولُكُ وليُك هُمُ الصَّدِقُونَ ''(مال غنيمت) أن فقير جرت كرنے والوں كے ليے جوابي گھرول اور مالوں سے نكالے گئے ، الله كافضل اور اسكى رضا جا ہے اور الله ورسول كى مدو كرتے، وى سے بن"\_(الحشر:٨، كنزالا يمان) اس آیت کریمہ میں رب کریم نے مہاج ین صحابہ کرام کے صادقین اور سے ہونے کی خبر دی ہے اور سیدنا ابو کمرصدیق کے کومہاجرین صحابہ کرام ہی نے ظیفہ بنایا تھا۔ معفرت ابن مسعود ﷺ سے روایت ہے کہ جب رسول کریم ﷺ کا وصال ہوا تو انصار نے کہا، ایک ظیفہ ہم میں سے ہواور ایک بہاجرین میں ہے۔اس پر هفرت عمری نے فرمایا،اے گردوانسار! کیا تم نہیں جانے کدرسول کر یم ﷺ نے هفرت ابو برکھ کو بیتکم دیا تھا کہ دو وگوں کے امام بنیں (اورانبیں نماز پڑھا کیں) اپس تم میں سے کون اس بات کو گوارا کرے گا کہ وہ ابو بکر کا امام بنے۔انسار نے کہا، بم اللہ کی پنا دہا تگتے ہیں اس بات سے کدابو کر ﷺ کے پیشوا بنیں ۔ ( مجرسب نے سیدنا ابو کمر ﷺ کی بیت کر لی ) 🔹 (مصنف ابن ابی شیبہ، نسائی، متدرک ، ازالة الخفاء S1:001) اب دوباتیں ثابت ہوئیں۔ اول: مهاجرین محابہ نے حضرت الویکر ﷺ کوفلیفہ بنایا اوراس آیت کی روے مہاجرین صحابہ چھوٹے نبیں ہو سکتے۔الہذا مہاجرین صحابہ کرام کا سیدنا اوركر الوكر الفافية برحق كبناحق ب- يس معفرت الوكر الحكى فلافت بالفصل محى حق ب-دم: ند کوره آیت بیل تمام مهاجرین صحابه کرام کوصاوق و سیافرمایا گیا ہے اور سیدنا ابو مرصد ایں ﷺ بھی مهاجر سحالی ہیں۔اگر بقول روافض کے وہ خلافیہ رکن نہ ہوں بلکہ خاصب، جابراور کا ذب ہوں تو بیقر آن کے خلاف ہوگا کیونکہ اس آیت کی روے تمام مہاجرین محابیثہ طول سید ناصد بی الجبري صادق ہیں۔آپ کے صادق ہونے کے لیے الازم ہے کہآ ب کی خلافت برحق ہو۔ مزید بیک آپ نے بوقتِ وصال سیدنا عمر کو کوظیفدنا مرد کیا جس کی مهاجرین وافسار سب محابد کرام کے نے تائید کی۔ پس اس آیت کی رو سے سیدنا بوبكر وسيدنا عمر منى الدحهاكي خلافت كابرحق مونا ثابت موكيا\_ خطیب رماہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کا خلیفہ رسول اللہﷺ مونا قر آن کریم سے خابت ہے۔ پھر بھی آیت تلاوت کر کے فرمایا،

بعض مفسرین کے نزدیک اس جنگیوقو م سے مراوالم فارس وروم ہیں جن سے طاقب فارد تی وظافتِ حثاثی میں جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے فتح پائی۔ بیدا نے میں مجی مضا نکتہ نیس کیونک سیدنا عمر دسیدنا عثمان بڑی دوبا میں ان کا سات کا مطابقہ کی مطابقت کی خراج ہے۔ صدر الافاضل برروز فراح ہیں،'' بیا تربیت شخین مبلیاین حضرت ابو بحرصد ابق وحضرت عمر فاردق بڑیا دیوبر کے محت خلافت کی دسکل ہے کہ ان کی

ہزاروں صحابہ کرام شہید ہوئے ، ہزاروں کفارقل ہوئے اور باقیوں نے ہتھیارڈال دی۔

6- مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ آهِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ تَراهُمُ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبَعُونَ فَضُلاَ مِنَ اللهِ وَرضُواناً سِيْسَاهُمُ فِي وُجُوهِهُمْ مِنْ أَلَو السُّجُودِ ذلِكَ مَثَلَهُمْ فِي التَّوْرةِ ومَثَلَهُمْ فِي الإنجيل كَزرع أَخرَجَ شَطَنَهُ فَازْرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُمْ مِّغَفِرَةً وَ اَجُرًا عَظِيمًا (التِّح:٢٩) ''محر ﷺ الله کے رسول ہیں اور انکے ساتھ والے کا فروں پر بخت ہیں اور آپس میں نرم دل، تو آئیس دیکھے گارکوع کرتے ، بجدے میں گرتے ،اللہ کا فضل ورضا چاہتے۔ان کی علامت الحکے چیروں میں ہے تجدول کے نشان ہے، یہا نگی مفت توریت میں ہےاورانگی صفت انجیل میں، جیسے ایک کھیتی، اس نے اپنایٹھا نکالا کچراہے طاقت دی گجرد بیز ہوئی کچراپنی ساق پرسیدھی کھڑی ہوئی، کسانوں کو بھلی گئی ہے( بعنی ابتدامیں اسلام کے ہاننے والے کم تھےرپ کریم نے محابہ کے ذریعے اے طاقت دی اوراللہ ورسول ﷺ کومحابہ کرام پیارے بھلے لگتے ہیں ) تا کہان سے کافروں کے دل جلیں ،اللہ نے وعدہ کیاان سے جوان میں ایمان اورا چھے کاموں والے ہیں، بخشش اور بڑے تواب کا''۔ ( کنر الایمان) اس آیت میں دین اسلام کی مثال ایک کیتی ہے د ک گئی ہے اور کوئیل کیو نے سے لیکر درخت کے تئے پر کھڑ اہو جانے تک چارمراعل کا ذکر کیا گیا ب\_شاه ولى الله محدث وبلوى رسافان جارم احل كمتعلق رقطرازين، نی کریم ﷺ نے مکدیں جب مشرکوں کواسلام کی دعوت دی تو گویا" انھے نے شیط کے " ( کوٹیل پچوٹنے ) کامر تبد ظاہر ہوگیا۔ پچرهضوو نے اجمرت فر مائی اور جہاد کے پہانتک کدمکہ فتح ہوگیا تو'' فیسسازُ رَهُ''(اے طاقت دینے) کا درجہ حاصل ہوا۔ سرکار دوعالم ﷺ کے وصال کے بعد حضرات شیخین بنیار جائے ذمانے میں قیصر دکسر کا ہے جہاد کر کے ان کا نشان مناویا اور دین طاقتور چوکر بھیل گیا، اب'' فیامنیۃ فیلَظ'' (مضبوط ہوجانے ) کا درجه حاصل موا\_ چر حضرت عثمان ﷺ کے زمانے میں ویگر جیوٹی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا مجراسمام مفتوحہ علاقوں میں پھیل عمیا اور محدثین وفقهاء نے دین کی اشاعت کی،اب' فَانسُنُوبی عَلْی سُوْقِهِ '' (نے پر کھڑے ہوجانے ) کا درجہ بھی حاصل ہوگیا۔ اس آیت سے خلفائے راشدین کی عظمت اور تائید اسلام میں ان کارائ گلقدم ہونا بھی معلوم ہوا ،اور پیچی کدان کے ذریعید شمنان خدا ہر جہاداور کلمیہؑ طيبهي بلندي اس طرح واقع ہوگي كه بارگاوالي ميں مقبول ہوگي اور عمد وقعريف كي متحق قراريائ گي اى ليے" يُعُ جبُ السوَّرَاعُ "فرمايا كيا يعني اسلام کی کھیتی کا کاشتکار، رب تعالی صحابہ کرام ہے خوب راضی ہے۔ (ازالة الخفاء ج١٦٢: ١٨٠م ملحصاً) 7- وَإِذْ اَسَرُّ النَّبِيُّ اللَّي بَعْضِ اَزُوَاجِهِ حَدِينًا فَلَمَّا نَبَّاتُ بِهِ وَاطْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ اَعْرَضَ عَنُ م يَعْضِ فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتُ مَنُ ٱنْبَاكَ هَذَا قَالَ تَبَّانِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيرُ 0 (الْحَرِيمِ:٣) ''اور جب نبی نے اپنی ایک لی لیے سے ایک راز کی بات فرمائی، پھر جب وہ اس کا ذکر کر پیٹھی اور اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی نے اسے بچھے جتایا اور کھے سے چشم یوثی فر مائی۔ چرجب نبی نے أے اس كي خروى تو بولى، حضوركوك نے بتايا؟ فرمايا، مجھ علم والے خبر دارنے بتايا''۔ ( كنز الا بمان ) سید عالم ﷺ أُمُّ المؤمنین حضرت هصه بن مذهب کے مکان میں رونق افروز ہوئے۔ووحضورﷺ کی اجازت سے اپنے والد حضرت عمرﷺ کی عمیادت کے لیے تشریف کے گئیں۔حضور ﷺ نے حضرت مار میرین اندم اور خدمت کیا۔ بیرسیدہ حضد رضالۂ مبارِ گراں گز وا۔حضورﷺ نے ان کی دلجو تی کے لیے فرمایا، میں نے ماریہ کوایے لیے حرام کیااور میں تہمین ڈوٹنجری دیتا ہوں کہ میرے بعدامورامت کے مالک ابو بکر ویم دخورہ ہونگئے۔ آپ نے بیر بات کی کو بتانے سے منع فرمایا۔ وہ اس سے بیحد خوش ہو کی اور نہایت خوشی میں انہوں نے میں گفتگو حضرت عائشہ بڑو شائی۔ اس پر میآیت ناز ل آپﷺ نے تر بیم مار میدے متعلق جناد مااور خلافت شیخین کے متعلق ذکر نفر مایا۔ میآپ کی شان کر کی تھی کد دوسری بات پر گرفت نفر مائی۔ (خزائن

الله تعالیٰ جن کوصادق فرمائے وہ جمعی کاؤ بنہیں ہو سکتے۔اور صحابہ کرام نے جنہیں قرآن نے صادقون فرمایا ہے، بمیشہ حضرت ابو مکر ﷺ کوخلیفهٔ

رسول كهدكر خاطب قرمايا ب\_ابن كثير مراه كت بين مياستدلال بهت قوى اوراحس بر تاريخ أخلفاء:١٢٩)



امام طبرانی رراندنے بھم الکبیر جلد الاصفحہ کا ایراس حدیث کو حضرت این عباس کے سے روایت کیا ہے۔ بید وایت کتب شیعہ بی بھی ہے۔ چنانچ تغییر

العرفان)

صفور ﷺ نے اپنے وصال ہے دو تین دن قبل میہ بات ارشاد فرمائی۔اس بناء پر شارحین فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں سیرنا ابو بمرﷺ کی فلافت كى طرف اشاره ب اوردوسرول كى خلافت م متعلق گفتگو كادرواز و بند كرديا گيا ب \_ (افعة اللمعات) 7- حفرت ابو بریره یف سے دوایت ہے کہ میں نے رسول کر کم ﷺ کو بیٹر ماتے ہوئے شاہ میں سور ہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کوایک کؤئیں کے یاس دیکھاجس پرڈول رکھا ہوا تھا میں نے اس ڈول ہے پانی نکالا جننا اللہ نے چاہا۔ پچراس کنو کمیں ہے ابن ابی قافہ (ابو بکرصدیق ﷺ) نے دوؤول لکالے۔اللہان کی مغفرت کرے،اُن کے ڈول ٹکالنے میں کچھ ضعف تھا۔ مجروہ ڈول بڑا ہو کمیااور پھڑعمرین خطاب نے اس سے پانی ٹکالا۔ میں نے كى ماجر خفى كونيس ديمها جوعر كى طرح يانى تكاتا جويبال تك كدلوكون كويراب كرديا\_ ( بخارى كتاب المناقب مسلم كتاب الفصائل) اس حدیث میں اشارہ ہے کہ حفزت ابو بکر پیشکی خلافت کی مدت دوسال ہے یعنی کم ہے اس لیے زیادہ لوگ ان سے استفادہ نہیں کرسکیں گے۔اسے ضعف تے جبر کیا عما جبکہ حضرت عمر کی خلافت میں لوگ زیادہ عرصہ فیضیاب ہوں گے۔ 8۔ حضرت حذیفہ ﷺ بے روایت ہے کہ آتا و موٹی ﷺ نے فرمایا، شر متصی نہیں بتا سکتا کہ شرح میں کتنے دن اور رہوں گا کہ س تم ابو بکر اور عمر کی يروى كرناجومير بعد مول عرر ترندى ابواب المناقب مفكلوة) اس صديث ياك مين بحى يفين خروى كى ب كرحضور كالعرب العد حضرت الويكر كالاور حضرت عمر كالفيقة والع 9- ایک فخش نے نجی کریم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا، میرے تا ایش نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک تراز وآسمان سے اتر رہاہے جس میں آپ کا ورحفرت ابو بكره ﷺ وزن كيا گيا تو آپ كاپلزا بھارى رہا۔ پھرابو بكراور عمر كا وزن كيا گيا تو ابو بكر ﷺ پلزا بھارى رہا۔ پھرعمراور عثان كاوزن كيا گيا تو عمرها بلزا بحارى ربا پھر دوتر از واُٹھالیا گیا حضور ﷺ من خواب عے ملکین ہو گئے اور فرمایا، پہ طلافت نبوت ہے پھراللہ تعالٰی جے جاہے گا، حکومت عطافر مائے گا۔ (ترندى ابواب المناقب، ابوداؤ دكتاب السنة) اس حدیث پاک سے بیرثابت ہوتا ہے کہ نبی کرم ﷺ کے بعد بالتر تیب حضرت ابو کمرے اور حضرت عمرے اور حضرت عثمان ﷺ فلیفہ ہول گے۔ ر از واُتھا لینے کامطلب موازند ترک کردینا ہے بعنی اس کے بعد خلافت کامعاملہ کمزور ہوجائے گا۔ 10- حضرت ابن عمر الله سے روایت ہے کہ سرکار دوعالم کی حیات طاہری ٹی صحابہ کہا کرتے تھے کہ حضور کھی کے بعد ابو کمرافضل میں پھرعمر پھر (ترندى، ابوداؤد كتاب النة) 11- حفزت جابر الله الدوايت ب كدرمول كريم الله في في ماياء آج رات خواب من ايك صالح فحض كود كليا يا كركويا الإمكركورمول الله الله ے دابستہ کردیا گیااور تمرکوابو بھر کے ساتھ اور عثمان کوئمر کے ساتھ وابستہ کردیا گیا ہے۔جب بھم وہاں ے اٹھے تو بھ نے کہا،صالح و نیک شخص اقو خوو ر سول کریم ﷺ ہیں اور ایک کو دوسرے سے وابستہ کرنے سے مرادای وین کی خلافت ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کومبعوث فرمایا ہے \_ (الوداؤرباب في الخلفاء) اس صدیث سے بھی معلوم ہوا کہ بید عفرات دین وشریعت کے احکام جاری کرنے میں ای ترتیب کے ساتھ فلیفہ ہول گے۔ 12۔ حفرت محد بن حفیہ شفر ماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد (حضرت علی ، سے سوال کیا، نی کرتم ﷺ کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ے؟ فرمایا، مصرت ابو بکر ﷺ میں نے یو جھا، پھر کون؟ فرمایا، مصرت عمرﷺ کے اندیشہ ہوا کداب یو چھوں گا تو مصرت عثمانﷺ کا نام کیس گے۔ اس لئے میں نے عرض کی ،اباجان پھرآپ؟ فرمایا، میں قومسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں۔ ( بخارى كمّاب المناقب، ابوداؤ دكمّاب النة )

6۔دوسری روایت میں بیے کہ اس محدمیں ابو بحر کے دروازے کے سوالسی کا دروازہ کھلا شدرکھا جائے۔ (صحیح بخاری کتاب المناقب)

اس نے حضرت ابو بكر، حضرت عمر اور تمام مهاجرين وانصار صحابہ كرام ك كوتصور واد تخبرايا۔ من نبيس سجعتا كدايدا كينے والے كاكو كي عمل بحي تبول ہوگا۔ (ابوداؤدكتاب النة) 15- حفرت ابو ہر روی ہے کہ ایک آ دی بارگا و نبوی ش عرض گذارہ وا، ''می نے خواب میں ایک باول کا کلواد بکھا ہے جس سے تھی اورشہد فیک رہا تھا۔ میں نے لوگوں کو دیکھا کراپنے ہاتھ پھیلا کراس ہے کم یازیادہ لے رہے تھے۔ پھر میں نے ایک ری آسمان سے زمین تک لگلی

بیاحادیث اس بات کی واضح دلیل میں کدھفرت علی کے نزدیک بھی ھفرت ابو بھر ک مھنرت عمر کھ تمام صحابہ کرام سے افضل میں۔ 14۔ حضرت مفیان پھر فرماتے ہیں کہ جو بیگمان رکھے اور کیے کہ حضرت علی پھے حضرت ابو بکر وحضرت عمر بنی ادم منافت کے متحق تقے تو

13- حفرت على الله مستح مند كرماته وابت بكرآب في الي عبد خلاف من منبر يركفر به وكرفر مايا، ال امت من سب افضل

و يكها كدوه بهي او يريز ها كيا پجرتيسر في فض نے رى كو پكڑا تو دونوٹ كئي مريحر برگئي تو و دېجي او پرچره كيا''۔ بین کر حفزت ابو بکری نے عرض کی، میرے آقا، میرے مال باپ آپ برقر بان ہول! مجھے اجازت دیجے کہ میں اس کی تعبیر بیان کروں۔ فرمایا، بیان کرو۔ عرض کی، بادل کا عکوا تو اسلام ہاور جو تھی اور شہداس سے لیک رہاہوہ قر آن مجید کی نری اور حلاوت ہے۔ اور جوزیادہ اور کم لینے والے ہیں وہ

و میمی بارسول الله ﷺ! من نے دیکھا کہ آ ب اس ری کو چکڑ کراو پر پڑھ گے مجرایک اور مخف کودیکھا کہ دوری چکڑ کراو پر پڑھ گیا۔ مجردوس مے مخفی کو

قرآن کریم سے زیادہ اور کم فیض لینے والے ہیں۔ جوری آسان سے زمین تک تکی ہوئی تھی وہ وہی تق ہے جس پرآپ ہیں،اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کارتبہ بلندفر مائے گا۔ مچرآپ کے بعدایک اور شخص اے پکڑے گا اور وہ بھی اس کے سبب بلند مرتبہ ہوجائے گا۔ مجر دوسر اُخنص اے پکڑے گا اور وہ بھی بلند مرتبہ ہوجائے

مچرتیسرافخض اے پکڑے گا تو دودین جی منقطع ہو جائے گا تگر کھراس کے لیے جوڑ دیا جائے گا دروہ بھی اس کے سبب بلند مرتبہ ہو جائے گا۔ یارسول الله ﷺ فرمائي كه من في تعبير بيان كي ياغلط؟ ارشاد موا، بي يحي اور بجي غير سجح

عرض کی، یارسول الله ﷺ بین متم دیتا ہوں کہ آپ ضرور بیان فرما کیں کہ بین نے کیافلطی کی ؟ فرمایا جتم ندود (ابوداؤو کتاب النة) "ال حديث ہےمعلوم ہوا كہ حضرت ابوبكر صديق ﷺ جانتے تھے كہ حضور ﷺ كے بعد خلافت بالترتيب تين آ دميوں كوحاصل ہو گی اور وہ متيوں حضور

ا کرم ﷺ کے طریقوں پر ہوں گے اورای حال میں دنیا ہے گزرجا کیں گے۔ باتی رہی یہ بات جب هفرت ابو بکرصدیقﷺ کی تعبیر کے موافق سب

کچھوا قع بھی ہواتو پھرتجير مل غلطي كس طرح ہوئى؟ شاه ولى الله محدث و بلوى فرماتے ہيں، ''ان خلفاء کانام نه لیناباو جوداس کے کدهفرت ابو مجرصد لی ﷺ ان متیوں خلفاء کے نام جانتے تھے فلا ہری طور پر خطاء کی طرف نسبت کیا گیا۔ (ازالة

الخفاء ح1:917) 16۔ حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت ہے کہ آ قاومولی ﷺ نے فرمایا، ہرنی کے لئے دووزیر آسمان والوں میں سے اور دووزیرز مین والوں

میں ہے ہوتے ہیں۔ میرے آسانی وزیر حضرت جرائک اور میکائل (خیاسام) ہیں اور زمین والول میں سے حضرت ابو بکر وحضرت عمر (رخی افتانیا) میں۔(ترندی ابواب الناقب)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بحراور حضرت عمر بن انتہا کو حکومتی معاملات میں نبی کرم بھی کا خاص قرب حاصل تھا۔

17۔ حضرت سمرہ بن جندب ﷺ ہے روایت ہے کہ سرکار دوعالم ﷺ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی ، یارسول اللہ ﷺ ایٹس نے خواب میں



(تاريخ الخلفاء:١٢٧، ابن عساكر) 25۔ حضرت علی کے روایت ہے کدرمول کریم کے نے ان سے فرمایا، میں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں تمن بارتمهارے بارے میں موال کیا كتم كوامام بناؤل مكروبال سا تكار بوااورابو كرى كي ليامامت كالحكم بوا\_ ( تاریخ الخلفاء:۲۷۱، دارقطنی ،خطیب،این عساکر ) 26\_ بخارى وسلم مي حضرت ابدموى اشعرى المعرى على مع وى ب كدني كريم ﷺ في حضرت ابو بحرك كونماز براحاني كاحكم دياتوانبول في نماز يرهائي\_ 27۔ ائن زمدے مردی حدیث میں ہے کہ مرکار دوعالم ﷺ نے ایک مرتبہ جب لوگوں کوتھم دیا کہ ابوہرے کوہ دونماز پڑھا کمیں۔اسوقت ابوبکر ﷺ موجود نه تھے۔ چنانچ حفزت عمرﷺ آ گے بڑھے تا کہ نماز پڑھادیں۔حضورﷺ نے فرمایا نہیں! نہیں!! اللہ تعالی اور مسلمان ابو بکر کے سوانکی اور کو قبول نہیں کریں گے بصرف ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھایا کریں۔

24۔ حضرت هضد رفاه من عددایت ب كديس في آقاد مولى الله عرض كى، آپ في علالت كايام من حضرت الويم الله كامام بناياتها؟حضور ﷺ فرمايانيس! من فيس بناياتها بكدالله تعالى في بناياتها ( يعنى الله تعالى كر علم سائيس امام بناياتها)-

(تاريخ الخلفاء:١٢٥، الصواعق الحرقة: ٣٤) 28۔ هنرت ابن عمر سے مروی حدیث میں ہے، جب حضرت عمر ﷺ نے تکبیر تحریر کی آو چینکد آپ بلند آواز تھے اس کیے حضور ﷺ نے آوازی کی اورسرمبارک ناگواری کے ساتھ اٹھا کرفر مایا، این الی قحاف (ابوبکر) کہاں ہیں؟

اس حدیث کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ بیعدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت ابو کم صدیق کھٹمام صحابہ سے افضل میں اور خلافت كسب عن ياده حقداراورامامت عن سب عاولي بير - (الصواعق المحرقة:٣٨) 29۔ حضرت على مرتضى ربولد وجب روايت ہے كەر رسول الله ﷺ نے ونيا ہے وسال فرمانے سے قبل مجھے بينجرويدى كرآپﷺ كے بعد سيدنا

ابو بر ﷺ اسلام کے والی ہوں کے بچر سیدنا عمرﷺ بجر سیدنا عثمانﷺ مسلمانوں کے امیر ہوں کے اور بجر میری طرف رجوع کیا جائے گا مگر میری خلافت پرسب لوگول كا تفاق نه هوگا"\_

اس حديث كي بعض سندين رياض النضر داور بعض غنية الطالبين من مذكور جين -

(ازالة الخفاءح:١١٨) 30- حفرت على الله عدوايت ب كمفيب جان والي آ قال في فرمايا معران كى شب من فوش يريتر ويمى

''لاالهالاالله محدرسول الله\_ابو بمرالصديق عمرالفاروق عثمان ذوالنورين'' 🏎

31\_ حضرت ابوالدرداء على بدوايت بكروسول كرم في في فرمايا، على في شب معران على عرش برايك مزر رمك كاموتي و يكهاجس بر مفيدنور يتحريتها،

"لاالدالاالله محدرسول الله\_الويمرالصديق عمرالفاروق" ـ ﷺ ويني يناج

(ایصاً:۱۳۴۴، دارقطنی ،خطیب، ابن عساکر) خلفائ راشدين، سابقه آساني كتب مين:

1۔ حضرت کعبی ہے روایت ہے کہ حضرت ابو بمری اسلام ہے تیل ملک شام میں تجارت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے وہاں ایک خواب دیکھا تو الحير ادابب سے بيان كيا۔ بحيرانے خواب من كريو چھائم كبال كر بن والے مو؟

حفرت ابو بكر رفش نے بتایا، ميں مكدكار بنے والا جول - يو جھا، كس خاندان كے جو؟ فرمايا، قريش ب يو چھا، پيشركيا بي فرمايا، تجارت ـ

حفرت ابو بمرصد بن ﷺ نے اس بات کو پیشدہ رکھا یہاں تک کہ جب نی کریم کی مبعوث ہوئے تو حفرت ابو بمرصد بن ﷺ نے حاضر ہو کرعرض کی، اے محر (ﷺ)! آپ جودعوٰی کرتے ہیں اس پردلیل کیا ہے؟ حضور ﷺ نے فر مایا، وہی خواب جوتم نے شام میں دیکھا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر ان الله الخفاء على الله المخفاء على ۱،۲۲۰ این عساکر) اس ہے معلوم ہوا کہ مابقہ آسانی کتب میں خلیفہ اول سیدنا ابو بھری کی علامات موجود تھیں نیز حصرت ابو بھرصد بی ﷺ کو اپنے خلیفہ ہونے کا پہلے ہے علم تھا۔ 2- حفرت عمر فاروق الله ك مؤ ذن اقرع الله عند روايت بي كه حضرت عمرات اليك بإدرى أستف كو بلوايا اوراس بي الي محمارى كتابين ميراذكرموجود باس في كها، بان! ش آب كو قون" يا تامول-فرمایا، قِورَن الله المعرف كى، قِورَن الصماد مصعوط، المان دارادر خت مزاح فرمایا، مير بعد جوظيف و كاس كيماياتي موع عرض كى، میں اے ایک نیک خلیفہ یا تا ہوں، وہ اے قرابت داروں پر بہت ایثار کریں گے۔ حضرت عمر رفطان في تمن بارفر مايا، الله تعالى عثمان الله يردهم فرما \_\_\_ چر ہو چھا، اُن کے بعد جوفلیفہ ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ اس نے عرض کی ،لوہے سے لگا ہوا۔ حضرت عمرے نے سر پر ہاتھ رکھ کرفر مایا، آ کیسی خوار کی ہوگی۔ اس نے عرض کی ،اے امیرالمونین! (بیزنہ کہیے) وہ خلیفہ بھی نیک شخص ہوگالیکن وہ ایسے وقت میں خلیفہ بنایا جائے گا جب بکوار کھنجی ہو کی ہورگی اور خون بهدر با بوگا۔ (ابوداؤد كتاب النة) اس حدیث ہے بھی واضح ہے کہ حضرت عمر ﷺ کواپنے بعد حضرت علمان ﷺ کے خلیفہ ہونے کاعلم تحاای لئے آپ نے ان کے لئے دعافر مالی۔ نیزید كه خلفائ راشدين كاذكرسابقه كتبآساني مين بهي موجود تحار اس بارے میں مزیدایک روایت ملاحظ فرمائیں۔ 3۔ ابن عساكرنے ابوالطيب بروايت كيا ہے كہ جبشم عوريہ فتح ہوا تو لوگوں نے اس كے ايك كر جا پرآب زرے بيرعبارت كلهى ديكھى، "ووبهت بى برے خلف بيں جوسلف كو براكبيں اورا يك محف سلف ميں سے بزار خلف سے بہتر ہے۔ اےصاحب غاراتم نے قائل فخر بزرگ پائی کے تحاری تعریف بادشاہ جبار نے کی جیسا کہ دوا پی کتاب میں فرما تا ہے،'' ٹانی اثنین اذھانی الغار''۔ اع عرائم والى نديته بلكه رعايا بروالدكي طرح مبريان تته-اے عثان! تم کولوگوں نے ظلم کے ساتھ قتل کردیااور تم کو یدفون بھی نہ دیکھ سکے۔ اعلى اتم ابرار كي بيثوا اوررسول الله كرسامنے كافروں كو بنانے والے بور پس وه (ابوبکر)صاحب غار ہیںاوروه (عمر) نیکوں میں سےایک ہیںاوروه (عثمان) ملکوں کے فریادرس ہیںاوروه (علی)ابرار کے پیشوا ہیں۔ جوفص ان کو برا کے اس پر جبار کی لعنت "۔ راوی نے اس گرجا کے بوڑھے خاوم ہے یو چھا، یہ تریتہارے گرجا کے دروازے پر کب ہے ہے؟ اس نے کہا، تبہارے نی کی بعث کے دو ہزار سال بہلے ہے۔ \*\*\*

جیرانے کہا،اللہ نے مہیں عافواب د کھایا ہے۔ ایک نی تھاری قوم میں مبعوث موں گے۔ان کی زندگی میں تم ان کے وزیر رہو گے اور اُن کے

وصال کے بعداُن کے خلیفہ ہوگے۔



7۔ حدیث مذکورہ میں لفظا''مولی'' سے مراد دوست اورمحت ہے۔جیسا کہ ای حدیث پاک کے آخری حصہ میں حضورﷺ کی بیدعا ہے۔ اَللّٰهُ مَّہ وَ اِل وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ لِينَ أَا الله إلى عجب كرجوال عجب كراوراس عداوت كرجوال عداوت ركح". ٱللُّهُمَّ وَال مَنْ كَانَ فِي تَصَرُّفِهِ وَعَادِ مَنْ لُّمُ يَكُنُ كَذَالِكَ. نے الیانبیں فرمایاس لئے حدیث کامفہوم ہی ہے کہ جس طرح حضور ﷺ کی مجت ہر موٹن پرلازم ہے ای طرح حضرت علی ﷺ کی محبت بھی لازم ہے ورجس طرح آقاد مولی ﷺ کی عداوت حرام ہائ طرح سیدناعلی ﷺ کی عداوت حرام ہے۔ مزیر تفصیل کے لئے علامہ مفتی عبدالرزاق بھتر الوی يلا كي تفييرنجومُ الفرقانجلد دوم ملاحظة فرمائيں۔ سيدناعلى الله الرون الفياس تشبيه: غزوؤ تبوك كے موقع پررسول كريم ﷺ نے صفرت كل كولدينة منوره ش چيوڙتے ہوئ فرمايا، أَمَا تُرُصَلَى أَنُ مَكُونَ مِنْيَ بِمَنْوَ لَهِ هارُونَ مِنْ نُسُوسَى غَيْرُ اللَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي ^ ' كياتم ال رِراضي نيس بوكرةم مير \_ لئے اليے بوجيے حضرت موکا كے لئے حضرت ہارون تھ البتد مير ب بعد كوئى نى نەھوگا۔ شیعه اس حدیث سے حضرت علی کھی خلافتِ بلافعل پراستدلال کرتے ہیں۔ان کے بقول رسول کرتم ﷺ نے اس حدیث میں حضرت علی ﷺ کے لئے خلافت کی وصیت فرمادی تھی۔اس استدلال کے باطل ہونے پر چنددلائل پیش خدمت ہیں۔ 1 - امام نو دی در الداس صدیث کی شرح میں فرماتے ہیں،"اس صدیث میں سیدناعلی 🛳 کی ایک فضیلت بیان ہوئی ہے گراس میں خلفاء ثلاث کے ان ے افضل ہونے کی نفی نہیں ہے اور نہ ہی اس میں حضرت علی ﷺ کے خلیفہ ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ سر کار دوعالم ﷺ نے اٹیس غز وہ تبوک میں جاتے ہوئے خلیفہ بنایا تھاند کدایے وصال ظاہری کے وقت تمام عالم اسلام کا خلیفہ بنایا تھا'۔ 2 ـ اس خلافت ہے مراد وقتی خلافت ہے اوراس پر حضرت علی کھاار شاد'' یارسول اللہ ﷺ! آپ جھے مورتوں اور بچوں میں چھوڑے جارہے ہیں''

'' الٰمی تواس ہے مجت کر جو حضرت علی ﷺ کی ولایت کے تصرف میں ہواوراس ہے عدادت رکھ جوان کی ولایت کے تصرف میں نہ ہو'۔ چونکہ آپ

الريبال لفظموني ساولي بالتصرف بونام ادجوتا تويون ارشاد جوتاء

اس بارے میں اہل ہیت کرام کے عقیدہ کی وضاحت کے لئے بیدوایت ملاحظہ فرما نمیں جے ابوقیم نے حضرت حسن فٹیٰ بن حسن السبط 🐀 سے فقل کیا ے۔ کی شخص نے آپ سے دریافت کیا، حدیث من کسنت صولاہ فعلی مولاہ کیا حضرت کی شکی خلافت رِنفس ہے؟ آپ نے جواب میں

اگرآ قا دمولی ﷺ اس سے ان کی خلافت کا ارادہ فرماتے تو واضح طور پرارشاد فرماتے جس سے تمام مسلمان سمجھ جاتے کیونکہ حضورا کرم ﷺ سب لوگوں ے زیادہ تھی کاام فرمانے والے تھے۔ یقیناً آپ ہول ارشا فرماتے، یَا أَیُّھَا السَّاسُ هَذَا وَلِیُّ اَمْرِیُ وَالْقَائِمُ عَلَیْکُمُ بَعُدِی فَاسْمَعُوا لَهُ

''اےلوگو بیر( علی)میرے تمام امور کے دلی ہوں گے اور میرے بعد تمحارے حاکم ہوں گےتم ان کی بات سنٹااورا طاعت کرنا'' پھر فرمایا،اگراللہ وراس کے رسول نے حضرت علی ﷺ کواس کام کے لئے چنا ہوتا تو ان پراللہ اوراس کے رسول کی اطاعت لازم ہوتی اوران کا اس کام ہے بیچھے رہنا

( یعنی خلافت کا طلب نه کرنا ) الله اوراس کے رسول کے تکم کی خلاف ورزی ہوتا، جو کہ بہت برا گناہ ہے۔

س معلوم ہوا كەندكورە حديث يلن دمولى "مولى" مرادخلافت نبيس ب

ينُ وَالْاهُ

(صحیح مسلم باب فضائل علی ابن افی طالب)

لیل ہے کیونکداگراس خلافت سے مراد حضور 🕵 کا مستقل جانشینی ہوتی تو حضرت علی 👛 پید فرماتے کیونکداس صورت میں تو آ پیوتمام مردول،

موجودگی کے زمانے میں آپ عارضی خلیفہ ہیں۔ 3۔ ندکورہ صدیث یاک میں حضرت علی کھی کو حضرت ہارون کھی ہے تشبید دی گئی ہے ریجی آپ کے عارضی خلیفہ ہونے کی دلیل ہے کیونکہ ہارون 🕮 حفرت موی 🕬 کے مرف کوہ طور پر جانے کے زمانے میں خلیفہ تھے۔ جب حفرت موی 🕬 واپس آ گئے تو ان کے خلیفہ ہونے کی ضرورت ختم ہوگئی۔ای طرح حضرت علی ﷺ بھی حضور ﷺ کے فزوہ تبوک پر جانے کے زمانے میں خلیفہ تنے، جب حضور ﷺ ایس آگے تو حضرت علی ﷺ کے فلیفہ ہونے کی ضرورت ختم ہوگئ۔ 4۔ امام نووی برملا لکھتے ہیں کہ حضرت ہارون کے حضرت موکی کے بعد خلیفہ نہیں ہے بلکہ حضرت ہارون کے حضرت موکی کے وصال ے 40 سال قبل انقال فرما گئے تھے۔ان سے تشبید دیے ٹی حکمت یہ بھی ہے کہ جس طرح حضرت بارون ﷺ حضرت مویٰ ﷺ کے بعدان کے فليفنيس تحاى طرح حفرت على المجمى حضور كالعدان كي ضليف بالصل نبيس مول ع-اگریہ ثابت کیا جائے کہ بیسیدناعلیﷺ کی خلافت کا بیان ہےتو بھی اس سےان کی خلافتِ بلافصل ہرگز ٹابٹ نہیں ہوسکتی۔اوراس بات کےتو ہم بھی قائل ہیں کہ سیدناعلی کو آقاد مولی کے بعد چوشے نبر برخلافت کا حاصل ہونابر حق ہے۔ مديث قرطاس: حفزت عبدالله بن عباس ﷺ سے روایت ہے کہ جب نبی کرمیم ﷺ کا مرض شدید ہو گیا تو فرمایا،" لکھنے کا سامان لاؤ تا کہ بی المی تح ریا کھے دول جس کے جدتم کمراہ نہ ہوسکو''۔ حضرت عمر ﷺ نے کہا، نی کر یم ﷺ پر بیاری کا ظلیہ ہاور ہارے یاس اللہ کی کتاب قر آن کر یم موجود ہے جوہمیں کافی ہے۔ اں پرحاضرین میں اختلاف ہوگیا جب باتمیں بڑھیں تو نج کرتم ﷺ نے فرمایا میرے پاس سے انھومیرے پاس تناز عدمنا سبنہیں ۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت این عمباس ﷺ بیہ کہتے ہوئے اٹھے کہ'' بیشک مصیبت اور بیزی مصیبت جو نبی کریم ﷺ اور آپ کی تحریر کے درمیان حاکل ہوگئی ( وہ لوگول کا اختلاف اورتازع تحا) ۔ (صحح بخاری كتاب العلم) بیرحدیث سیح بخاری میں اس کےعلاوہ سات جگہ وارو ہے اور حدیث قرطاس کےعنوان ہے مشہور ہے۔اس کا خلاصہ بیہے کہ وصال ہے جارد ن قبل نی کریم ﷺ نے کچھ لکھنے کے لئے حاضرین نے قلم دوات منگوا یا۔ آپ کے مرض کی شدت کے پیش نظر حضرت مجرعے نے فرمایا، 'دہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے''۔اس پراختلاف ہوا، کچھ کہتے تھے کہ لکھنے کا سامان لا وَاور کچھ کہتے تھے کہ نہ لا وُ۔ان کی باہم تکمرار کوھنور 🕾 نے پینڈٹیس فر مایا اورار شاد فرمایا، "میرے پاسے اٹھ جاؤ"۔ اس حدیث کی بناء پر روافض اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عمر ان کے حضورا کرم کا کاتکم نہ مان کروی خداکورد کردیا۔ (معاذ اللہ) اس اعتراض کے جواب میں چند یا تعی مندرجہ ذیل ہیں۔ 1۔شارح بخاری علامہ بدرالدین عینی ررافر ماتے ہیں،مندامام احمر میں ہے کہ بیخطاب عام لوگوں سے نہ تھا بلکہ خاص حضرت علی ﷺ سے فرمایا تھا كه لكصني كاسامان لاؤ\_ (عمدة القاري: ج٢ من ١٤١) ایک روایت دوسری کی تفسیر ہوتی ہے۔ ثابت ہوا کدان روایات میں خطاب اگر چہنام ہے تحریبان بھی مخاطب هفرت علی ہیں اس کئے رسول ارم الله ارشاد كالعيل معزت على الله على الد معزت عرف كـ ر ۔ اگر کوئی بیار بزرگ کی مصلحت کے باعث مشقت برداشت کرنے جا ہے اس کے عزیز دا قارب اور خدام اے منع کردیتے ہیں، مینع کرنااوب اور شفقت وعمبت ہی کے باعث ہوتا ہے۔حضرت عمرے نے بھی حضوراکرم کی تکلیف کود کھتے ہوئے آپ کے آرام کی خاطر منع کیاجو یقینالائق تحسين باس كى دليل ان ك الفاظ بين "إنَّ النَّبِيَّ ﴿ عَلَيْهُ الْوَجَعُ وَعِنْدُنَا كِعَابُ اللَّهِ حَسُبُنَا " في كريم الله ي يارى كاظبه اور المارے یاس اللہ کی کتاب موجود ہے جو ہمارے لئے کافی ہے '۔

عورتوں اور بچوں کی ولایت وخلافت حاصل ہوتی ۔لہذا آپ کا نہ کورہ ارشاداس کی دلیل ہے کہ آپ خود بھی پیہ بات جانتے تھے کہ رسول کریم 🕮 کی فیر

3۔ حضرت عمرﷺ بی باطنی فراست اور قوت اجتہاد سے مجھ گئے تھے کہ حضورا کرم ﷺ کا ارشاد حکم کے طور پرنہیں اور حضور ﷺ بی آگلیف کے باوجود تحض کمال شفقت ورحت تے تر کلھنا جا جے ہیں اسلے آپ نے صحابہ ہے ٹرمایا،حضور کے ورحت ندو،ان پریناری کا غلبہ ہے۔محبت کی وجہ ہے بعض امورے انکار متحن و پیندیدہ ہے۔ بخاری وسلم میں ہے کہ شرکین نے صلح حدیدیہ کے موقع رصلح نامے میں تحریر الفاظ'' رسول اللہ ﷺ' پر اعتراض کیا اوراس کے بجائے محمد بن عبداللہ لكنة كامطالبه كيا- بْي كريم ، في في حضرت على هو كوكم دياكه الترجم يت "رسول الله هؤ"ك الفاظ فكال دو \_ حضرت على هذ في كها، كا أمْسخه وْكُ بَدًا \_"مين بيالفاظ محى نبيس مناول كا" \_ يهال تك كروه الفاظ خودرسول كريم ﷺ في مناع \_ اس حدیث کی بناء پرکوئی ہے کے دھفرے علی ﷺ نے رسول کر یم ﷺ کے تکلم اوسلیم ٹیس کیا بلکہا ٹکار کیا انبذا انہوں نے رسول کا تکلم شہان کر دجی خدا کورد کردیا(معاذاللہ) توالیا شخص کم عقل، گراہ اور بدند ہب ہے۔حضرت علی کا مقصد پیتھا کہ جب میں آپ کودل و جان سے رسول مانتا ہوں تو پھر یں اپنے اتھوں سے رسول اللہ کے الفاظ کیونکر مٹاسک ہوں۔ حقیقت ہی ہے کہ جس طرح حضرت علی ﷺ نے رسول کریم ﷺ سے کامل محبت کی وجہ ے افارکیا، ای طرح حفرت عرف نے بھی رمول کر مے اللہ عنے کال مجت اور بعدردی بی کی بناء پرا افارکیا۔ 4- اگر ذکورہ ارشاد کو تھم مان لیا جائے تو جب حضرت عمرﷺ نے عرض کیا'' ہمارے لئے کتابُ اللہ کا فی ہے'' اور حضور ﷺ نے دوبارہ لکھنے کا سامان طلب نبیں فرمایا تو بداس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عمر کے بات مقبول ہوگئی اوراب وہ تھم باتی نہیں رہا، ور نہ یقینا حضور ﷺ وو یارہ وہی ارشاد روافض کادومرااعتراض بیرے کد حفرت عمر اللے کے اٹکار کی وجہ ہے دین کا ایک اہم حکم تحریرہ و نے سے رہ گیا۔ اس کے جواب میں چھر با تعلی پیش میں: (1) سركار دوعالم ﷺ جولكها جائة تصان من تين باتيم مكن بين: اول بدكراً ب جننے احكام بيان فرما يك تھاس ميں اضافه فرمانا جاہتے تھے۔ دوم يدكر سابقدادكام كومنسوخ كرنا عاج تھے۔ سوم يدكر سابقدادكام عى كى تاكيدفر مانا جائے تھے۔ چونکداس واقعدے تین مادقل وین اسلام کی محمل کے حوالے سے بیآیت نازل ہو بھی تھی، اَلْیَسُومَ آکھ صَلَتُ لَکُمُ وِينَکُمْ وَ اَقْمَمُتُ عَلَيْکُمُ بعُمَتِي وَرَحِينِتُ لَكُمُ ٱلإسكامُ دِيْداً \_يعن "آئ من في تحارك لي تحارادين كالرديا اورتم يها في العت يورى كردى اورتمار على دين اللام كويندكيا" \_ (المائده: ٣) ب نیاتھم نازل ہونے سے یا کوئی پہلاتھم منسوٹ ہونے ہے اس آیت کی تھذیب لازم آتی اس لئے پہلے دونوں احمال توممکن ہی نہیں۔ بیٹنی بات میر بكرآب سابقدا كام بى مى سے كى كى تاكيد فرمانا چاہتے تھے۔اس حقيقت كو يجھتے ہوئے حفرت عمر الله خندُ الله حَسْبُنا "عرض (2) مجتم بخاری کتاب الجهاد باب جوائز الوفو دک روایت ہے بھی ہیات ثابت ہوتی ہے کہ جب لوگوں میں محرار ہوئی تو سر کا پر دوعالم 🕮 نے قرمایا،'' مجھے چھوڑ دو میں جس حال میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو'' یعنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اورتم مجھے اپنے اخلّا فات طے کرنے کی طرف بلاتے ہوءتم جاؤ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ پھرآپ نے زبانی تین باتوں کی وصیت فرمائی۔ آپ نے فرمایا،''مشرکین کوجزیر وعرب سے نکال دینا، وفود کوای طرح عطیات دیناجس طرح میں دیناتھا''۔تیسری وصیت راوی کوجھول گئ محدثین کرام نے بیان کیا ہے کہ تیسری وصیت بیتی کہ اسامہ کے لشکر کوال انک کے لئے بھیج دینا اور میری قبر کو تجدہ گا وند بنانا۔ اس حدیث ہے معلوم ہوگیا کہ جو باتیں آپ کھنا چاہتے تھے وہ آپ نے بیان فرمادیں۔ یہ باتیں آپ پہلے بھی فرما چکے تھے،اب دوبارہ فرمانا تاکید کے طور پر تھا۔اس حدیث سے بیات بھی ثابت ہوتی ہے کہ لکھنے کا سامان منگوانے کا ارشاد تھم نہ تھا بلکہ مشورے کے طور پر تھاور نہ آپ فرماتے ،ضرور لاؤرا كرآپ لكھناى جاہے تو آپ كوكون روك سكتا تھا۔ ۔ جواب بیہے کداگر ھفور ﷺ لکھنے کا ارادہ فربانا اللہ کی جانب ہے تھا تو اس ارادے کا تبدیل فربانا بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے تھا۔ اس لئے حضور ﷺ نے جولکھنا تھاوہ لکھنے کی بچائے زبانی ارشاوفر مادیا۔ (3)۔روافض کتے ہیں کہ حضور ﷺ حضرت علی ﷺ کی خلافت لکھنا چاہتے تھے جو بعض صحابہ کرام نے لکھنے ٹیس دی میگراس دیوے کی ایکے پاس کوئی ر لی نہیں۔ جبکہ ہم اہلسنت کہتے ہیں کہ آقاد مولی دھنرت ابو کریکی خلافت لکھنا جا جے تعاوراس کی دلیل صحیح مسلم کی میشہور حدیث ہے۔ ففنرت عائشة صديقة رخي الدرب وايت ب كدرمول الله ﷺ نے اپنے مرض عمل مجھ ہے فرمایا، ''اپنے ابا جان ابو بكر اور اپنے مجا كى كوميرے پاس بلاؤتا كه بي ايكتر ريكه دول \_ جيهة رب كه كوئي تمناكر في والاتمناكر بي الوركيني والا كبي كاكدوه بي جول جبك الله تعالى اور مسلمان نبيل ما نيل ع عرابو بركؤ"\_(ملم) (4)۔ان دلائل کے باوجودا گرکوئی پیر کیے کہ رسول کرمم ﷺ نے جولکھنا تھاوہ حضرت عمرﷺ کے ڈرے زبانی بیان نبیس فرمایا (معاذاللہ ) تو بیشان رسالت میں کھی گنتاخی ہے۔ نیز اس طرح لازم آئے گا کہ حضورِ اکرم ﷺ نے دینی احکام امت تک نہیں پہنچائے۔ بھر یہ بھی لازم آئے گا کہ خدکورہ آیت قرآنی کے برخلاف دین کمل نہ ہوسکا اور ناقص رو کیا (معاذاللہ)۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بیدواقعہ جعرات کا ہے اس کے بعد جارون حضور ﷺ فاہری حیات کے ساتھ رہے اوراس دوران یقیناً املیت اطہار کے ساتھ علیحدہ بھی رہے لیکن آپ نے بھر مکھنے کا اراد ونہیں فر مایا اور نہ بی زبانی کوئی وصیت فر مائی۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ نبی کرتم ﷺ نے جو وصیت لكهناتقى ووزباني فرمادى اورآپ كويداهمينان بحى وعميا كه حابد كرام قرآن كريم اورآپ كى تعليمات برعمل بيرار بين كے اس ليے مزيد بجو كليد كردينے کی ضرورت ہی ندرہی۔ ر دافض کا ایک اعتراض بدہ کد حضرت عمرﷺ نے نی کرتم ﷺ کے کلام کو بندیان تے جبیر کر کے شان رسالت میں گستاخی کی ہے۔جواب میں دو التي وض بين: ول پدکر حضرت عمری کا طرف ایبا بیان منسوب کرنا بهتان اور مجبوث ہے۔جس لفظ پراعتر اض ہے وہ حضرت عمری نے کہا ہی نہیں۔اس حوالے ہے جتنی بھی روایتیں ہیں سب میں پہلے بی ہے، قالَ غَصَو یا قالَ یعن "حضرت عمرنے کہا"، اور پھر دوسر قول سے بہلے ہ، قالُوا "الوگول نے کہایا بعض نے کہا''۔ اگریقول حضرت عمر کا ہوتا تو این عباس شاس کو بھی قال عُمَو کہد کربیان فرماتے۔ دوسری اہم بات ہیے کہ حس لفظ براعتراض ہے وہ 'هَ بَحُو''' ہے اس کے شہور معنی بندیان کے ہیں یا چھوڑنے کے اگر بالفرض پر لفظ کسی نے تو ہین کے لئے بولا تھا تو تین کالفظ سننے والے اور من کرخاموش رہنے والے دونوں کا فر ہوجاتے ہیں۔ کیا میمکن ہے کہ حضرت علی شیر خدا، حضرت عمر فاروق ، هنرت عباس اور ديگر جيد محاب هئي ڪساخي گستا ئي اورتو ٻين کي گئي جواور په هغرات من کر خاموش رہے ہوں؟ ہرگز نبيس ۔ ثابت ہوا کہ پہ لفظاتو ٻين كے لئے نبيل تھا۔ عدیث کے مطابق سیدناعمرﷺ نے فرمایا ، نی کرمیمﷺ شدید بیار ہیں اس لئے ان کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں، ہارے یاس اللہ کی کتاب ہے جو ہمیں کا فی ہے۔ تو بعض صحابہ آپ کے ہمنوا ہو گئے اوربعض کہنے گئے کقلم دوات اور کا غذ لایا جائے تا کہ حضور ﷺ لکھ دیں۔ انہی حضرات نے استفہام الكارى كے طور يربيكلام كيا۔ بام نو دی رویشرع صحیحسلم میں اس کی شرح میں لکھتے ہیں،'' قاضی مماض رویدفرماتے ہیں، حدیث میں اُھنجنو رَسُولُ اللّٰہ ﷺ جوج مسلم وغیرہ یس آیا ہے وہ استفہام کےطور پر ہے۔ یعنی جولوگ اس کے قائل تھے کہ حضور ﷺ کے ارشاد برعمل کر کے لکھنے کا سامان لایا جائے اور حضور ﷺ کھوالیا جائے ،وہ استفہام اٹکاری کےطور پر کہتے ہیں، کیا نبی کریم ﷺ نبیان میں جٹلا ہو کتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لبندا جب آپ سے بنبیان سرز دنہیں ہوسکتا تو میں آپ کے ارشاد برعمل کر کے تکھوانا جائے"۔ اگر هَجَوَ كِمعَىٰ چَيورُ نے كے لئے جائيں تومفيوم بيهوگا كه جب حضور ﷺ نے كانڈقلم ملكوايا تو حاضرين نے تجوليا كديہ جدائى كى طرف اشارہ ہے

گریہاعتراض کیا جائے کہ حضور ﷺ کی زبان دیءالٰبی کی تر جمان ہےاس لئے جب کھنے کاسامان کا غذقکم لانے کوارشاد فرمایا تو اے موقوف کیوں کیا

وہ بے قرار ہو کر کہنے گلے،''سرکارے دریافت کرو، کیاحضور ﷺ نے جمیل جھوڑ دیا کہ ایساارشاد فرمارہ میں'' مستقبل قریب میں جس کاظہور ہونا ہو،اے ماضی تجبیر کرناعام بات ہاس لئے ماضی کا صیغداستعمال ہوا۔ (نزھة القاری: جاس ٥٧٥) خليفهُ بلافصل كون؟ روانض کہتے ہیں کہ رسول کر بم 🐞 نے حضرت علی 🕾 کواینا وسی بنایا تھا یعنی بیرومیت کی تھی کہ میرے بعد پر خلیفہ ہو تکے ۔اس خودساختہ بات کی صحابہ کرام اورخود حضرت علی ﷺ نے بھی پُر زور تر دیفر مائی عمدة القاری شرح بخاری میں ہے کہ سیدناعل ﷺ عدد یافت کیا گیا، کیارمول الله ﷺ نے آپ کے لیے کوئی عبد فرمایا ہے جودومروں سے نبیس فرمایا ہے؟ فرمایا نبیس جتم ہے اُس ذات کی جس نے دانہ پیدا کیااور پی تخلیق کیا! ہمارے یاس سوائے اللہ کی کتاب اوراس صحیفے کے کچھ ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت جینے بیٹے نے یو چھا، اس محیفہ میں کیا ہے؟ حضرت علی دنے فرمایا، دیت اور قیدیوں کے چھڑانے کے احکام اور بید کہ كافر ك وض ملمان بين قتل كياجائ كا\_ ائم الهؤمنين حفرت عائشة صديقة بن الدمن عال لوكول نے اس بات كاذكركيا كەحفرت على الله وصى تقى؟ ام الهؤمنين نے فرمايا، حضور ﷺ نے کپ اُن کے بارے میں وصیت کی؟ میں حضور ﷺوا بے سینے ہے سہارا دیے ہوئے تھی ۔حضور ﷺ نے یانی کا طشت طلب فر ما یا اور میری گودہی میں وصال فرما مجے ۔ پس حضور اللہ نے کب اُن کے بارے میں وصیت کی۔ (صحیح بخاری کتاب الوصایا) خلاصہ ہے کہ آ قاومولی ﷺ نے حضرت علی ﷺ کے بارے ٹین کوئی وصیت نہیں فرمائی۔ اس کی تا ئید ٹیں ایک اوراہم دلیل ملاحظہ فرما ہے۔ حضرت على الله كاارشاد بي قتم بياس ذات كي حس نے دانے كو بچاڑ ااور جان كو پيداكيا بيا اگر رسول كريم نے مير بي ليے كوئى عبد كيا ہوتا ( كه خلافت مجھے ملے گی ) تو خواہ میرے پاس اس جاور کے سوا کچھند ہوتا، میں اس کے لیے ضرور کوشش کرتا اور اوقا فد کے بیٹے ( ابو بکرھ ا) کو منبر پر ایک سپڑھی بھی نہ چڑھنے دیتا لیکن رسول کر بم ﷺ نے میرےاورا نئے مقام کودیکھااورانہیں کہا،''لوگول کوٹماز پڑھاؤ'' اور مجھے چھوڑ دیا۔ پس ہم اُن سے اپنی دنیا کے لیے اس طرح راضی ہو گئے جیے رسول کر یم ﷺ أن سے ہمارے دین کے لیے راضی ہوئے۔ (الصواعق الحرقة: ٩٣) مارے دعوے کی تائید میں معجے بخاری کی بیصدیث بھی بڑی اہمیت کی حال ہے۔ حفرت عبدالله بن عباس الله فرمات میں كدهفرت على الله رسول كريم كا مرض وصال مين حضور كا كے ياس سے باہر لكاتو لوگوں نے يو جھا، حضور كيم بين؟ فرمايا، بحدالله! يحمد بين حضرت عباس المناف فحضرت على المحاكم باتحد يكر ااورفر مايا، تم تین دن بعد غیروں کے تابع ہو گے۔ بخدا میں د کھے رہا ہول کدرسول کر یم ﷺ اس بیاری میں وصال فرما کیں گے۔ بے شک میں خاندان عبدالمطلب کے چیرے پیچان لیتا ہوں کدموت کے وقت کیے ہوتے ہیں تم جمیں ٹی کرتم ﷺ کے پاس لے چلوتا کرهنور ﷺ ہے پوچیس کدامر خلافت کس کے پاس ہوگا۔ اگر آپ نے ہمارے متعلق فرمایا تو جمیں معلوم ہوجائے گا اور اگر آپ نے کسی اور کے متعلق فرمایا تو وہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ ہم عرض کریں گے کہ آپ ہمارے لئے وصیت فرماویں۔ یین کر حضرت علی ﷺ نے فرمایا، ''خدا کی قتم!اگرہم نے رسول اللہ ﷺ ہاں کا سوال کیا اور حضورﷺ نے منع فرمایا تو لوگ جمیں مجمی خلافت نہیں ویں گے۔خدا کی قتم! ہم رسول اللہ اللہ اس کا سوال نہیں کریں گے"۔ ( بخارى باب مرض النبي ﷺ ، بخارى كتاب الاستيذان باب المعانقة ) اس مديث پاك معلوم مواكررمول كريم كان في في كوانيا جائشين اور فليفنيس بنايا تعابلك فليف كا مخاب كاحق ايين محابد كوديا تعا-اس مدیث سے روانش کے باطل دعووں کی نفی بھی ثابت ہورہی ہے جو کتے ہیں نبی کریم ﷺ نے حضرت علی ﷺ کوظیفہ بالصل بنادیا تھا اور آپ کی خلافت کے لیے وصیت فرمادی تھی لیکن (معاذ الله ) صحابہ کرام کے نے انھیں محروم کردیا۔ اگر مديث قرطاس اور مديث "من كنت مولاه فعلى مولاه" عمراد حفرت على خلافت بافصل بوتى توآب يد فرمات،



لْمُسَعُنَاهاَ لا يُعْطِينُاهَا النَّاسُ \_" الرَّحضور ﷺ خِصْع فرماه يا تولوك بمين بمي خلافت كاحق نبيل وين كيُّ بلكرآب فرماتي ،" حضور ﷺ و مجيح كل مر تبدا پناخلیفۂ بالصل بنا بیچے ہیں اس لیے حضورے ہے اس معالمے کی دوبارہ توثیق کرا لیتے ہیں، کوئی مضا کقہ نبیں' لیکن انھوں نے ایسی کوئی بات

حق بیے کہ ای لیے حضرت علی ﷺ بیاندیشہ بیان فرمارے ہیں کہ حضور ﷺ بیس خلافت کا امرویے نے منع بھی فرما سکتے ہیں، بیاس بات کی دلیل ے کہ باب مدینة العلم بدجان حکے تھے کہ اللہ تعالیٰ، رسول کریم ﷺ اور صحابہ کرام حضرت سیدنا ابو بکرصدیق ﷺ کوخلافت کے منصب پر فائز د کچینا چاہتے ہیں۔ یہ بھنااس لیے بھی وشواز نہیں تھا کہ آ قادمولی ﷺ نے مرغی وصال میں نمازوں کی امامت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کو مقرر فرما

گر خلفائے راشدین کےمعالم میں غور کیا جائے تو یہ بات بھی بالکل واضح ہوتی ہے کہ حضرت علی ﷺ کے خلیفہ کر بافصل ختنب ہونے کی صورت میں فلفائے ثلا شرسول كريم على كى خلافت ونيابت كے منصب يرفائز بى ند ہوياتے اور حضرت على الله كے عبد خلافت بى مي وصال ياجاتے۔ پیونکدرب تعالی اورائے رسول ﷺ کی رضااس میں تھی کہ وہ مینوں معفرات خلیفہ رسول ﷺ ہونے کی نعمت سے سرفراز ہوں اس لیے رب کر یم نے محابہ کرام کے دلوں میں بدیات ڈال دی کہ دوای ترتیب سے خلیفہ کا انتخاب کریں جس ترتیب سے وود نیا سے وصال فرمانے والے ہیں تا کہ وو

نہیں کبی کیونکہ وہ آقا ومولی کے ارشادات عالیہ کوزیادہ سجھنے والے ہیں۔

كے كويانہيں اپناخليفه بناديا تھا۔

پیامرمسلمہہے کہ جوچیز دقف ہووہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی ، نیرو کسی کو ہید کی جاسکتی ہےاور نیزی اس میں وراثت جاری ہوسکتی ہے۔ سر کار دوعالم ﷺ فدک کی آ مدن کوجن مصارف میں خرچ فریاتے تھے سیدنا صعباتی ا کبرے اور دیگر خلفائے راشدین نے بھی اس آ مدن کوانمی مصارف میں خرچ

کیا۔ شیعہ حفزات کا کہنا ہیے کہ باغ فدک کی وارث صرف سیدہ فاطمہ بنی الدعباتھیں اور سید تا ابو بکر وعمر بنی النجاب نے سیدہ فاطمہ بنی الدعبا کوفدک کی

حضرت ما لک بن اوس ﷺ ہےم وی ہے کہ حضرت عمرﷺ کے پاس حضرت عثمان ،عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن الی وقاص آئے، چر حضرت علی اور حضرت عباس بھی آ مجے ﷺ۔ آپ نے پہلے اول الذکر صحابہ ہے دریافت کیا،''کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ 🗯 نے بیفر مایا تھا کہ'' ہمارا کوئی وارٹ نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہے''۔سب نے کہا، ہاں رسول اللہ ﷺ نے بیفر مایا ہے۔اس کے بعد حضرت عمرﷺ نے حضرت علی وحضرت عباس بن «جہ ہے مخاطب ہو کر فرمایا، میں آپ دونوں کو اللہ کی تھم دیتا ہوں ، کیا آپ دونوں جانتے ہیں کہ اس طرح اس حدیث کے مندرجہ ذیل راوی ہوئے۔

ای طرح اب بھی خرچ ہوگا اور میں ان اموال میں ایسا ہی کروں گا جس طرح رسول کرتم ﷺ کیا کرتے تھے''۔ (صیح بخاری کتاب الجهاده صحیمسلم کتاب الجهاد) آ پےغور فرمائے کہ حضرت سیدناصدیق اکبر ﷺ نے فدک کامطالبہ ہوا تو آپ نے حدیث رسول سنائی اور پیجی فرمایا کہ اس کی آ مدن آ ل رسول ﷺ پرصرف ہوگی اور جس طرح میرے آتا ومولی ﷺ اے خرچ فرماتے تھے، ٹس اُن کی اجاع ٹیں ای طرح خرچ کروں گا۔ کیا اس ٹیس کوئی قابلِ اعتراض بات ہے؟ یقیناً ہر گزنہیں۔ بعض مکرین اندھے تعصب میں بیافترا کرتے ہیں کہ بیرحدیث حضرت ابوبکرے نے اہلیت کاحق غصب کرنے کے لیےخودے گھڑلی(معاذ الله) حق بيب كربيرهديث متعددا كابر صحابة كرام عروى ب\_

وراثت مے محروم کر کے برد اظلم کیا (العیاذ باللہ)۔

صریح خلاف درزی ہے۔

اولأبير بات ابت شده بكرفدك اموال فئ ميس عقااس لياس يروراث كالحكم نافذ نبيس موسكا تحار

ثانیاً پیرکه بالفرض فدک اگرحضور 💨 کی میراث ہوتا تو مجروراثت کاحق صرف حضرت سیدہ فاطمہ بن الدمنہ ہوتا بلکہا مهائ المؤمنین ،حضرت عباس الله اورديگر ورثاء بھی حصد دار ہوتے۔ پس صرف حضرت فاطمہ بنی شائب کو وراثت کا حقد ارقر اردینا اور دیگر ورٹا ، کو کر دینا قر آنی آیات ک

حفزت عائشهمد يقه بني هذمبات روايت ہے كەحفزت فاطمه رخی ه منباخ حفزت الوبكر كار كے ياس كى كے ذريعيہ پيغام جيجااورحضور كى ميراث كا

إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ، لَا نُوْرَتُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَه ۖ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ في هذا الْمَالِ وَإِنِّي وَاللَّهِ لاَ أَغَيَرُ شَيْعًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَلَاعْمَلَنَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ

رسول الله ﷺ ارشاد ہے،ہم کمی کو دارٹ ٹیس بناتے ، جو مال ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔البتہ آل رسول ﷺ اس مال میں سے کھاتے رہیں گے۔(پھرفرمایا) خدا کی تنم ایس صنور کے صدقہ (خرج کرنے کے طریقے ) میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا۔ جس طرح وہ عبد نبوت میں خرج ہوتا تھا

مطالبہ کیا جو مدینے اور فدک میں بطور نے اور خیبر کے خس میں سے حضور ﷺ کو ملاتھا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے فر مایا ،

رسول الله ﷺ نے بدیات فرمائی ہے؟ ان دونوں حضرات نے اقرار کیا، بیشک رسول اللہ ﷺ نے بدفرمایا ہے۔ ( تھی بخاری کتاب الجہاد، تھی مسلم كتابُ الجهاد) صحیح بخاری کتابُ الفرائض میں حضرت عائشہ بنی اند مباہ سے بھی بیرحدیث مروی ہے۔امام تر غذی روانڈ رماتے ہیں کداس باب میں حضرت عمر ، حضرت طلحه، حفرت زبیر، حفرت عبدالرطن بن عوف، حفرت معد، حفرت عائشة اور حفرت الوجريره الله يسيمجي روايات مذكوري \_ (ترندى الواب السير )

1- حضرت البوبكر ، 2- حضرت عمر ، 3- حضرت عثمان ، 4- حضرت على ، 5- حضرت عباس ، 6- حضرت عا كشه ، 7- حضرت طلحه ، 8-حفرت زبير ، 9-حفرت عبدالرحل بن عوف ، 10-حفرت سعد بن الي وقاص ، 11- حفرت ابو بريره في

ان میں ہے آٹھ صحابہ کرام عشرہ مبشرہ ہیں۔اب خاندان اہلیت کی ایک اہم گواہی ملاحظہ کیچیے۔حضرت زید بن علی بی تنظی 🐇 نے فرمایا ،اگر يس مفرت ابو كرين الدور كي جكه موتا تو يس بحى فدك كم معلق واى فيصله كرتا جوهفرت ابو كرين الدور في القار (سنن الكبر الكليم في ٥٠٠١٦)

دارث ہیں۔ بیشک انبیاء کی کودرہم ودینار (یعنی مال) کا دارث نبیں بناتے بلکے علم کا دارث بناتے ہیں'۔ (اصول كافي صفحه ١٨) كياسيده فاطمه بني ده منازاض موتيس؟ شیعہ حضرات بخاری کی ایک روایت سے بید وسورا ندازی کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رہی ہؤساندک شدھنے پرسید ناابو بحر رہی ہدست ناراض ہوگئی تھیں ورزندگی جران سے قطع تعلق کے رکھا۔ بیسیدہ فاطمہ رض مدمبا کے اسوء جمیلہ برعظیم بہتان ہے۔ رسول کریم ﷺ نے تنمن دن سے زیادہ قطع تعلق کرنے کوترام کیا ہے۔ کیا میمکن ہے کہ حضرت فاطمہ بڑیاہ دنیاہ کیا ل نہ ملنے کے غم میں چھ ماہ تک تھنرت ابوہکرے سے تاراض رہی ہوں، جبکہ حضرت ابوہکرے نے فدک کی آ مدن دینے سے قطعاً اٹکارٹیس کیا بلکہ حدیث رسول ﷺ شاکر پیفر مایا کہ اس کی آ مدن آ ل رسول ﷺ برخرچ کی جائے گی۔ کوئی موس پیسوچ بھی نہیں سکتا کہ حدیث رسول ﷺ من کر حضرت سیدہ فاطمہ بنی المنام بنا رامض ہوئی ہوں۔ ب،مال،وايت كالفاظ بوفورك إلى - فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى آبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ فَهَجَرَتُهُ فَلَمُ تُكْلِمُهُ حَتَى تُوفِيّتُ " حضرت فاطمدال برحضرت الوجرے ناراض مو گئيں اوران سے اس كے متعلق كلام ندكيا يها فلك كدا شقال كركئيں"۔ ومركاروايت كالفاظ بين، فغضبت فساطمة وهجوت ابابكو \_"لهن ناراض بوئين فاطمداورا يوبكر ساس معالم عين بات كرنا جهورُ بيربات قابلي غورب كدفو بحسدت يعا فقضبت كالفاظ ناتو حضرت فاطمد خاهاب إي اورنداى حضرت عا كشرصد يقد بن الدمها كم بلكه بدياحد کے رادیوں میں کے کی کی قیاس آ رائی ہے۔رادی نے ظاہری واقعہ سے جو نتیجہ اخذ کیاو واس نے بیان کر دیا۔رادی کا عادل اور ثقة ہونا اپنی جگہ کیکن نتیجه اخذ کرنا غلط فہمی پر بنی ہے۔ حفزت ابو بكرد الله مصديث رمول من كرحفزت فاطمه بن مندح كاخاموش بوجانا اس بات كي دليل ب كداّ ب حديث رمول 🐞 من كرمطمئن مو كئيں۔اورزك كام كى هقيقت بيہ كەسىدە فاطمەرى دىزاخ حضرت ابو يمر الله كاس مال كے بارے بیں مجر گفتگوندگ۔ اس کی تائیداس روایت ہے بھی ہوتی ہے جوعمرو بن شیبے مروی ہے، فلم تكلمه في ذلك المال-حفرت سيره رفي الناب أل كيار على مجر مجى كوني الفطون في ( نزحة القاري ج مهم ١٩٠) و ہے بھی سیدہ فاطمہ بنیانہ صالوگوں ہے بہت کم میل جول رکھتیں اور نمی کرتم ﷺ کے وصال کے بعدان کی جدائی کےغم میں تو آپ علیل اور گوشٹین ہوگئ تھیں ۔ هفرت فاطمہ بنی و مها جب بیار ہو کی تو هفرت ابو بکر دان کی عیادت کے لیے تشریف لے مجا اورا کی رضامندی جا ہے ہوئے فرمایا، براتمام مال اور میری تمام اولا وسب الله تعالی ،اس کے رسول ﷺ اور اہلیت کی رضا کے لیے وقف ہے۔ ریس کر حضرت فاطمہ رض الامن مو گئیں۔امام بین روروفرماتے ہیں،اس حدیث کی سندھجے ہے۔(سنن الکبری ج۲ص ۱۳۰) حفزت ابوبكر ريك عضرت سيده فاطمه بنى المضامندى حابهنا بالكل ويسيان بصبحيح وئى كمى جال بالب مريض سے معافى كاخوات گار موكراس کی رضامندی اورد کچوئی چاہتا ہے اور مریض اپنے راضی ہونے کا ظہار کرتا ہے۔اس سے بیلاز منہیں آتا کہ واقعی حقیقت میں کوئی تارانسکی تھی۔فدک ك مسئله مين حفزت فاطمه بني ويه المحاحفزت الوبمر الله عند الفي ربنا توشيعه حفزات كى كتب ع بحي ثابت ب-شیعہ عالم کمال الدین میٹم البحرانی لکھتے ہیں، حضرت اپو بکرے نے جب بیفر مایا،"میں اللہ کو گواہ بنا کرعبد کرتا ہوں کہ فدک کے معالمے میں وہی پچھ کروں گاجس طرح رمول کریم ﷺ کیا کرتے تھے'' میں کر حفزت سیدہ راضی ہوگئی اور اس بات پڑمل چیرار بنے کا پختہ وعدہ کرلیا۔ (شرح نج اللاغة جلده ص ١٠٤)

شیعه حضرات کی مشہور ومعتبر کتاب اصول کافی میں امام جعفر صادق ﷺ نے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا،'علاءا نبیاء کے





پچانے ہیں، رسول الله الله الله على في حيات ظاہري من آپ كونمازوں كى امامت كا تحكم فرما يا تھا۔ ( تاریخ أنخلفاء: ١٣٣١، حاكم ) س بات كى تائىدسىد ناامام صن الله كى اس روايت سے بھى موتى ہے۔ وہ فرماتے ہيں كەھفرت على در فرمايا، ''جب نبی کریم ﷺ کا وصال ہوا تو ہم نے خلافت کے متعلق غور کیا۔ہم نے دیکھا کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو کمرﷺ کونماز وں کے لیے ہم سب کا مام بنایا تھا۔ پس ہم اپنی دنیا لینی ظافت کے معالمے میں اس فخض ہے راضی ہو گئے جس پر امارے آ قاومولی ﷺ امارے دین کے معالمے میں راضي تخفي -(طبقات ابن سعدج ١٨٣:٣٨) ينرشبهات كاازاله: ۔ دافض پہ کہتے ہیں کہ حضورﷺ نے نو جمری میں پہلے حضرت ابو بکری کوج کا امیر بنایا تھا گیر آپ کومعزول کر کے حضرت علیﷺ کو امیر کج مقرر یہ بات بالکل غلط ہے۔ دراصل اسوقت تک کعبہ میں شرکیین بر ہند طواف کیا کرتے تھے۔اس لیے نبی کرتیم ﷺ نے حضرت ابو بکرﷺ کوامیر کج بنا کر بیجااورانیں ع کتح ری احکام بھی عطافر مائے۔ بجران کے بعد حضرت علی ﷺ کو بیجا تا کہ وہ مشرکین کومورہ تو یہ کی ابتدائی آیات پڑھ کر سنا جب سیدناعلی ﷺ سیدناالو کم بیشہ کے قریب ہنچے تو آپ نے یو جھا، امیر بن کر آئے ہو یا مامور؟ حضرت علیﷺ نے عرض کی ، میں مامور ہوں ۔ آٹھ ز والحجه کوسیدنا ابو بحریش نے ج کا خطبه دیا اور لوگول کو ج کے مسائل سکھائے۔ دن ذوالحجه کوسیدنا علی ﷺ نے لوگول کوسورہ تو بدکی آیات سنا کمیں اور فضور المعانى كنجائي - (تفيرروح المعانى) عربوں میں معروف رواج تھا کہ جب کوئی معاہدہ کرنا یا توڑنا ہوتا تو پیکام یا تو صاحب معاملہ خود کرتا یا اسکا کوئی قریبی رشتہ دار، تا کہ شک وشبه ند رے۔ای لیے بی کریم ﷺ نے مشرکوں سے برأت کا اعلان کرنے کے لیے حضرت علی او بھیا۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ بیداعلان کرنے میں حضرت علی ﷺ تنہائییں تھے۔ بخاری وسلم میں ہے کہ حضرت ابوہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت بوبکر ﷺ نے ایک جماعت کے ساتھ میاعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک کی نہ کرے اور نہ کوئی بر جد طواف کرے۔ ز فدى وحاكم ويهي كىروايت مي ب كدهفرت على الله بياعلان كرتے اور جب وہ تحك جاتے تو حضرت الو كر را الله الله الله كرتے ۔ ن دلائل ہے معلوم ہوا کہ اس سال امیر جج سیدنا ابو بر کھنی تھے اور سیدناعلی کے عربوں کے مذکورہ رواج کو پورا کرنے آئے تھے۔اس کی دلیل میہ جى بكسيدنا ابوكر الدنا والمراحدة اليان كرف والول كومعزول فيس كيا بلكدان كوسيدنا على كالرياديا-روافض کادوسرا شبریہ ہے کے حضور ﷺ نے مرض الوصال میں حضرت ابو بحرہ کو پہلے امام مقر رفر مایا تھا گر بعد میں امامت ہے معز ول کردیا تھا۔ لعدہ الله

تھے بخاری میں حضرت انس بھے مروی ہے کہ پیر کے ون حضرت ابو یکر پھٹا بدکونماز فجر پڑھارے تھے کداچا تک رسول کر یم ﷺ نے سیدہ

حضرت ابو بكر هاس خيال سے يہجے بننے لگے كه شايد آقاد مولى ان نمان من شامل ہونا چاہے ہيں۔ اس پر حضور ﷺ نے ہاتھ مبارك كاشارے

ے فرمایا، اپنی نماز پوری کرو \_ پھرآپ نے جرے کا پردہ گرادیا۔اورای روز چاشت کے وقت آپ کا وصال ہوگیا۔

مائشه بني الذهب كي حجر ب كايرده الله اكراوكول كومفيل باند حرد يكها توتبهم فرمايا -

سیرنا علی بیشسیرنا ادیکر کی کوخلافت کا اصل حقدار جانتے تھے، بیریات متعود دایات سے البات سے دھٹرت عمبدالرحمان بن موف بیٹ سے دوایت ہے کہ هفترت علی بیٹ اور هفترت ذہیر بیٹ نے کہا، جمیس اس بات سے تکلیف بھٹی کہ میس خلافت کے مشورے میس کریک نمیس کیا جانتے ہیں کہ معمرت اور کمر بیٹ می فلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ آپ رسول اللہ بیٹ کے بار غار ہیں، ہم ان کے شرف ویزرگی کو

ک\_(فخالباریجے عص ۲۹۵)



عافظا ہن جمری ررایفر ماتے ہیں کہ حضرت علی ﷺ ہے عرض کیا گیا کہ بھض لوگوں نے سیدنا ابو بکر وسیدنا عمر بنی ایدہ کواس لیے برا کہنے کی جرائت کی ہے کہ وہ اس معالے میں آپ کوایٹا ہم خیال سجھتے ہیں۔ بینظریہ رکھنے والوں میں عبداللہ بن سبابھی ہے جس نے سب سے پہلے اس خیال کا اظہار کیا تق مصرت على الله في فرمايا، ''میں ان کے متعلق اپنے دل میں ایسے خیالات رکھنے سے اللہ تعالی کی پناہ جیا تھا ہوں۔ چھٹھ ان کے متعلق خو بی اوراجھائی کے سواکوئی اور بات اپنے ول میں پوشیدہ رکھتا ہو،اس پراللہ کی لعنت ہو''۔ پھرآپ نے ائن مبا کوشہر بدر کر کے بدائن کی طرف بھیج دیا۔ ائد کتے ہیں کدائن مبا یمبودی تفاجس نے اسلام ظاہر کیا تھا۔ بدروافض کے گردہ کا بزا راجنا تفادان لوگول كوهفرت على الله في الل وقت شير بدركياجب أنهول فيدوكل كياكدهفرت على يدم ألوبيت بالى جاتى بدر الصواعق (90:35 بوالُبلاس كتية بين كدش نے حضرت على كان سہاہ يرفر ماتے ہوئے فود سنا كه "الله كتم الجمعي سول كريم ﷺ نے كوئى اسك راز كى بات ثبين بتائى جس كوكى ہے چھاپيا ہو، اور بش نے آتا ومولی ﷺ كاميرار شاد خود سنا كہ قيامت ہے پہلے تيس جموٹے د جال ہو تھے ہڑ بھى انجى بش ہے ايک ے"\_(لبان الميزان جس:٢٩٠) مام دارتظنی رراند نے ایک طویل روایت تحریر کی ہے جس کے آخریں ہے کہ حضرت علی ﷺ نے منبر پر پیٹے کر حضرات شیخیین ری اورجہ کی مدح و ثنا وفر ما کی ورآخرين فرماياء '' اُس ذات کی تتم جودانے کو مچاڑ تا اور جان کو پیدا کرتا ہے،ان دونو ل سے صاحب فضیلت مومن محبت کرتا ہے جبکہ بدبخت اور دین سے نکل جانے والاان سے بغض اور مخالفت رکھتا ہے"۔ جهش روایات کےمطابق بیر بھی فریایا ''لوگوس اوا اگر مجھے بیاطلاع بیٹی کہ فلا **فض مجھے حضرات شِنجنین پرفضیات دیتا ہے تو**ہی اسے بہتان لگانے والي حد يعني أستى (٨٠) وُر ي لكا وَل كا"\_(الصواعق الحرقة: ٩٢،٩٠) شاہ عبدالعزیز محدث وبلوی رصاف فرماتے ہیں، ابن سبانے:-اولاً: لوگول كوحفرت على الله كوسب افضل جائے كى دعوت دى۔ انیا صحابہ اور خلفائے راشدین کو کافروم تدقر اردینے کی بات کی۔ الثُّ الوگول كوحفرت على في كفدا مونى كا دعوت دى -یں نے اپنے پیروؤں میں ہے ہرا یک کوائکی استعداد کےمطابق اغوا واصلال کے جال میں پیانسا۔ پس و وعلی الاطلاق رافضیوں کے تمام فرقوں کا تقتداے۔ (تخذا ثناعشريه: ٩٤) **ተ** سيدنااميرمعاويه ﷺ: سيدنا معاومية ن الي سفيان بني هذه ، آقاومولي ﷺ مح صحابي ، أم المؤمنين سيده أم جيبية بني هذه باسك بجاتي الوكاتب وي الني هي \_ 2 هيل اسلام قبول کیا تگراپنے والدین کے خوف ہے اسلام کوفنی رکھا۔ ۸ ھ میں فتح مکہ کے بعد جب آپ کے والدین اسلام لے آئے تو آپ نے بھی اپنے

على المت كاعقيده ركهنافرض بـ اس في حضرت على الله ك عن الفين يراعلانية تراكيااوران كوكافركها.



حضرت معاویہ ﷺ بارگاہ نیوی میں وقی کی کتابت اورخطوط کی کتابت کافریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ آپ سے ایک سوتر یسٹھ (۱۲۳) اعادیث مروی ہیں۔ سیرنا این عہاب، این عمر، این زیبر اور دیگر معاہد جاتا ہیں کرام ﷺ آپ سے اعادیث روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم جہدا ہدگ

اسلام کا اظہار کردیا۔ آپ رسول کر یم اللہ کی قیادت میں غزوہ حنین میں شریک ہوئے۔

(ازالة الخفاءج٣٠:٢٣٥) هنرت مغیرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ هنرت امیر معاویہ ﷺ کے پاس جب سیدہ علی الرقضٰ ﷺ کی شہادت کی خبر پیٹی تو آپ زاروقطار رونے گئے۔ آپ کی اہلیہ نے کہا، زندگی میں تو آپ ان سے لڑتے رہے ہیں،اب ان کی شہادت کی خبرس کررہ کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کاش تمہیں معلوم ہوتا سیدناعل کی شبادت کے بعد سیدنالهام حسن کے چھاہ فلیفدر ہے۔اگر چاروں فلفائے راشدین کی خلافت کی عدت کوجمع کیا جائے تو بیرماڑ ھے انتیس سال کا عرصہ بنتا ہےاوراگراس میں حضرت حس کے خلافت کا عرصہ یعنی چیما دیمی جمع کرلیا جائے تو گل مدت پورتے میں سال ہو جاتی ہے جو كە بىركاردوعالم ﷺ كے فرمان عاليشان كے مطابق خلافت راشده كى كى مدت بـ حضور ﷺ كاارشاد ب، "مير ب بعد خلافت تمين سال رج كى مجر ملوكيت ، وجائے كى" -اس حديث كوتمام اصحاب سنن نے لكھا اوراين حبان زم الله نے اس کوسیح کیا۔ امام حن ﷺ نے جے ماہ بعد حضرت امیر معاویہ ﷺ بے جندشر الکا رسل کر کی اور ایوں آ قاومولی ﷺ کا وہ مجز ہ ظاہر ہو گیا جوآ پ نے فرمایا تھا کہ''میرا ہی بیٹامسلمانوں کی دوجهاعتوں کے درمیان صلح کرائے گا''۔جبآ پ امیرمعاویہ ﷺ کے قتی میں خلافت سے دستبر دارہو گئے تو ایک شخص نے کہا، آپ نے ملمانوں کوذیل کردیا۔ آپ نے فرمایا، یوں مت کبو، کیونکہ میں نے آقاد مولی ، کو بیفرماتے سام کہ شب وروز کاسلسلہ چاتار ہے گا بہا تک کہ معاویہ حاکم بن جائے گا۔ پس مجھے یقین ہوگیا کہ نقتر پر الٰبی واقع ہوگئ ہے تو میں نے یہ پینزمیس کیا کہ اپنی حکومت کے لیے دونوں جانب کے مسلمانوں میں قال اورخوزیزی کرائ ۔ (البدامیدوالنہامیجز ۸) علامه سيوطي رمداه لکھتے ہيں كدآپ كي يوى جعده كويزيدنے خفيہ طور پريديغام بھيجا كداگر حضرت حسن ﴿ كُونَ ہرديدوتو شرح سے فكاح كرلوں گا۔ اس فریب میں آ کر بدنصیب جعدونے آپ کوز ہر دیدیا جس ہے آپ شہید ہوگئے۔ جعدونے پزید کوکھا کدا پنادعدہ پورا کرے تواس نے جواب دیا، جب میں بھے کوشن کے فکاح میں گوارانمیں کر کا تواہیے فکاح میں کس طرح گوارا کروں گا۔ ( تاریخ انخلفاء: ۲۸۲) امام حسین ﷺ نے بہت کوشش کی کدا ہے زہر دینے والے کی نشاندی کرویں لیکن آ پ نے نام بتانے کی بجائے بیفر مایا'' مجھےجس پر گمان ہے اگروہ اصل میں قاتل نہ ہوا تو کوئی بیکناقتل ہو جائے گا اورا گروہی میرا قاتل ہے تو یقیفا اللہ تعالی مخت انتقام لینے والا ہے'' ۔ آپ کی شہادت ۵۰ ھ میں بعض متعصب وكمراه لوگ حضرت امير معاويد كا باغي قرار ديت هو يك ان ريعن طعن كرتے بيں - باغي كم تعلق قر آن عظيم كا حكم ب، في في انبلوا لَيْنُ تَبْعِيْ حَتَّى تَفِيْءَ إلى أَهُو اللَّهِ " تُو أَس زياد آن والى عالى عالى كدووالله علم كاطرف بلث آئ" (الحجرات: ٩٠ كنزالايمان)

حفرت على الله جگر صفين كون اپن مون چيار ب تھے كداكر ميں جان ليتا كي صورت حال الى موجائ كى تو ميں جنگ كے ليے ند لكا۔ كداس امت نے آج كس قد عظيم علم فضل اور فقة كو كھوديا ہے۔ (البدايدوالنهايد)

بـ مكة ومهاجوة طيبة وملكة بالشام "وونيآ خرالزمال كلكمش بيدا اوگااورمديندكوجرت فرمائ گااوراس كى سلطنت شام مين اوگئ". تو

عروہ بن رُوّ کی ﷺ ہے روایت ہے کہا لیک اعرابی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے تحدﷺ جھے سے شتی لڑو۔ اس پر حضرت معاویہ ﷺ نے اس ہے کہا، میں تھے سے مشتی لڑوں گا۔ نی کر مم ﷺ نے فرمایا،معاو میر بھی مغلوب نہ ہوگا۔ چنانچے کشتی ہوئی اورمعاویہ ﷺ نے اسے بچھاڑ دیا۔ جب جگے صفین ہوچگی (تو عروہ ﷺ نے بیہ بات بتائی)اس پر حضرت علی ﷺ نے عروہ ہے فرمایا،اگرتواس حدیث کوجھے ہے ذکر کر دیتا تو میں معاویہ ہے

جگے صفین ہے واپسی پرسیدناعلی ﷺ نے فرمایا، اے لوگوائم معاویہ کی حکومت کو ٹاپسندند کرو۔ یا در کھوا اگرتم نے معاویہ کو کھوریا تو تم دیکھو گے کہ لوگوں

(ازالة الخفاءج٣: ٥٣٤،البدايه والنهابه)

امير معاويد كى بادشانى اگر چىسلطنت يى كركس كى ؟ محدرسول الله في كى \_ (اعتقادالاحباب:٣٥)

جنگ نه کرتا\_(ازالة الخفاءج ١٠١٣،١٢ن عساكر)

کے کندھوں سے انتظام اس طرح کریں کے جیسے اندرائن کے پھل گرتے ہیں۔



اگر مفترت امیر معاوید ﷺ باغی ہوتے تو حضرت علی ﷺ پرلازم تھا کہ ان سے مسلسل جنگ کرتے یہائیک کہ وہ آپ کی خلافت کوشلیم کر لیتے ۔ لیکن

حضرات شیخین کی تو بین کی شن نمیس ہوسکتی کہ ان کی تو بین بلکدان کی خلافت سے انکاری فقہائے کرام کے فزد یک ففرے۔ (بہارشریعت حصدا: ۷۷ مشاجرات صحابه كرام: مجد دوین وملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رمه منه برقبطراز میں ،حضرت علی مرتضی ﷺ ہے جنہوں نے مشاجرات ومنازعات کیے ، بم بلسنت ان میں حق ،مولی علی ﷺ کی جانب مانے میں اوران سب کو (مور دِلغزش) برغلط وخطا۔اور حضرت علی اسدُ الله ﷺ کوان سب سے انمل واعلیٰ ہانتے ہیں۔ چونکدان حضرات کے مناقب وفضائل میں احادیث مردی ہیں اس لیے ان کے حق میں زبانِ طعن وششیع نہیں کھولتے ،اورانہیں ایکے مراتب يرد كهت بين جواكے ليے شرع ميں ثابت بيں۔ ن میں کی کو کی پر ہوائے نفس سے فضیلت نہیں ویتے اوران کے مشاجرات میں وخل اندازی کوحرام جانتے ہیں اوران کے اختلاف کوامام ابوصیف المام شافعي بني هذب جبيها اختلاف سجحيته بين بهم ابلسنت كيزو يك ان مين سے كسى محالى يرجمي طعن جائز نبيل چه جائيكه أم المؤمنين ميدوعا كشرصد يقه بنيار الله على بارگا ور فع مل طعن كريں \_ خدا كو تم إبيالله اور رسول كا كى جناب ميں كتا فى ب\_ \_ (اعتقادالاحباب: ١٣) محدث بریلوی روز الشد فرماتے میں کہ اہلست و برماعت سب صحابہ کرام کوئیک وقتی جانے میں اورائے باہمی افسلافات کی تفاصیل پرنظر کرنا حرام سجحتے ہیں کونکہ اس طرح شیطان ان متی بندوں کے متعلق بدگمان کرکے گمرائ کی طرف لے جاتا ہے۔ چنانچے آپ و قطراز ہیں، " جوفعل کسی (صحالی) کا اگر ایسامنقول بھی ہوا جوقطرِ قاصر (ونگاہ کوتاہ بیں) میں اُن کی شان سے قدرے گرا ہوا تھبرے (اور کسی کوتاہ نظر کواس میں حرف زنی کی مخائش ملے ، تواہلسنت )ائے محمل حن پراتارتے ہیں (اوراے ان کے خلوص قلب وحسن نیت برمحمول کرتے ہیں )اوراللہ کا سجا قول زِ جِنسیَ السَّلْمَ الْمُعَنِيمُ مِن مَلَ مَنْ مُن رَبِّ تَفْتِيشُ وَجَلِيمُينِ وِيةٍ (اورَحَقِينَ احوال واقعَي كِنام كاميل كِيل، ول كَمَّا جَمِينَه برج يُر هيمُنِين بية)، رسولُ الله ﷺ تعلم فرما يكي، إذًا ذُكِرُ أَصْحَابِي فَامْسِكُواْ " بب ميرے اسحاب كاذكراً ئے توباز ربو' (سوءِ مقيدت اور بد كمانی كو قريب نه پينكنے دو تحقيق حال وتعتيشِ مآل ميں نه يزو) \_ ہے آتا 🕮 کا فرمان عالی شان اور میر مخت وعیدیں، مولناک تبدیدیں (ڈراوے اور دھمکیاں) من کر زبان بندکر کی اور دل کوسب کی طرف سے صاف کرلیا۔ اور جان لیا کدان کے زہنے ہماری عقل ہے دراء ہیں چرہم ان کے معاملات میں کیا دخل دیں۔ ن میں جومشاجرات (صورةُ نزاعات واختلافات) واقع ہوئے، ہم ان کا فیصلہ کرنے والے کون؟ کہ ایک کی طرف واری میں ووسرے کو برا کہنے لگیں، یاان نزاعوں میں ایک فریق کو دنیاطلب گھیرا کمیں بلکہ بالیقیں جانتے ہیں کہ وہ سب مصالح دین کےخوامتگار تھے۔ (اسلام مسلمین کی سربلندی ان کانصب لعین تھی مجروہ جہتہ بھی تھے تھ) جس کے اجہّاد میں جو بات دینِ الٰمی وشرع رسالت پناہی میں ہوروہ 🕮 کے لیےاسلی وانب(زیادہ صلحت آمیزاوراحوال سلیمین ہے مناسب تر)معلوم ہوئی، اختیار کی۔ گواجتہاد میں خطا ہوئی اورٹھیک بات ذہن میں نہ آئی ميكن وهب حق پرين (اورس واجب الاحرام)\_ ان كا حال لبيشهاليا ہے جيسا فروع ندہب ميں (خودعلائے اہلست بلك ان كے مجتبدين مثلًا امام عظم ) ابوضيفہ ﷺ (وغيرها) کے اختلا فات ، نہ ہرگز ان مناز عات کے سب ایک دوسرے کو گمراہ فاسق جانناندان کا دشمن ہوجانا۔ (جس کی تائیدمولی علیﷺ کے اس قول ہے ہوتی ہے کہ احدوانٹ بعنوا علینا۔ ریب ہمارے ملمان بھائی ہیں جو ہمارے فلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔مسلمانوں کوتورد کچنا جا ہے کہ دوسب حضرات آتائے دوعالم ﷺ کے جال ٹارادر سے غلام ہیں۔خدادرسولﷺ کی بارگاہ میں معظم ومعزز ورآ سان بدایت کے روش سارے ہیں،اصحابی کالنجوم) للهٰ در بن اور رسول ﷺ کے ارشادات ہے (اس یاک فرقہ اہلسنت و جماعت نے اپناعقیدہ اور )ا تنابقین کرلیا کہ سب (صحابہ کرام) اچھے اور عادل رات بقی فقی ابرار (خاصان پروردگار) میں ،اوران (مشاجرات ونزاعات کی ) تفاصیل پرنظر، مگراه کرنے والی ہے۔ (اعتقادُ الاحباب:۲۸-۴۰)

جدا ملام اجے الناس خبیث مسلمہ کذاب ملعون کو واصلِ جہنم کیا۔ان میں سے کسی کی شان میں گتا خی تمراہے اوراس کا قائل رافضی۔ بداگر جہ



رب تعالى نے فرمایا، و تُحَلَّدُ وُعَـدَ اللَّهُ الْمُحسَنَى يـ "ان سب (صحاب) سالله تعالی نے بھالی کا وعد وفرمایا" کہ اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے

جر ملے گاسب بی کو ، محروم کوئی ندر ہے گا۔ اور جن سے بھلائی کا وعدہ کیا ، ان کے حق میں فرما تا ہے ،

أولينك عَنْهَا مُبْعَدُون "ووجهم عدورر كح مح بن"

جب كة تاريخ كاوراق ثابد عادل بين كه حفرت زيير ك توجي في الي فلطى كاحساس مواء انبول في فر أجنك س كناره فتى كرال ورحفرت طلحه الله كم تعلق بهي روايات مين آتا ب كدانهول في اينداك مدد كار كي ذر يع حفرت مولى على الله ي بيت كر لي تقي ورتاری کے ان واقعات کوکون چھیل سکتا ہے کہ جگ جمل ختم ہونے کے بعد مولی علی مرتضی کے نے حضرت عائشہ صدیقہ بنی طرن ہے براد رمعظم مجمد بن ابی بکر رہی ادبی کو تھم دیا کہ وہ جا ئیں اور دیکھیں کہ حضرت عاکثہ بنی ادب کوخدانخواستہ کوئی زخم وغیر ہ تونیس پہنچا۔ بلکہ بعجات تمام خود بھی تشریف لے ك اور يو يها،آبكا مزاج كياب ؟انهول في جواب ديا، الحدالله المجي بول مولى على ف فرمايا، الله تعالى آب كى بخش فرمائ حضرت معدیقه رمنی دندمنهانے جواب دیا ، اورتمهاری بھی۔ پچرمقتو لین کی جبیزر تنفین سے فارغ ہوکر، حضرت موٹی علی ﷺ نے حضرت صدیقہ بنی شدمہا کی واپسی کا انتظام کیااور پورےاعزاز واکرام کے ساتھ مجمہ بن الي بمرية كالكراني ميں چاليس معزز تورتوں كے جمرمت ميں ان كو جازى جانب رفصت كيا، خود حفرت على اپنے دورتك مشايعت كى، بمراہ رے۔امام حسن علام اول تک ساتھ گئے۔ چلتے وقت حضرت عائشہ صدیقہ بن الدین نے مجمع میں اقرار فرمایا کہ ''جھے وعلی ہے نہ کی قسم کی کدورت پہلیتھی اور نداب ہے۔ ہاں ساس واماد میں مجمعی مجھی جوبات ہوجایا کرتی ہے اس سے مجھے ا نکارنہیں''۔ حضرت علی ﷺ نے بین کرارشادفر مایا،"لوگوا عائشہ کی کبدری ہیں۔خدا کی تتم! جھے میں اوران میں،اس سے زیاد واختلاف نہیں ہے۔بہر حال خوا ہ کچے ہو، بیدد نیاوآ خرت میں تمہارے نبی کر یم ﷺ کی زوجہ مطہرہ ہیں''۔ للدالله!ان بإران پیکرصدق وصفایس باہمی بیرنق ومؤ دے اورعزے واکرام،اورا یک دوسرے کے ساتھ تعظیم واحترام کا بیرمحاملہ۔اوران عقل سے بيگا نول اور ناوان دوستوں كى حمايت على كاريمالم كه أن ريعن طن كوا پناند ب اور شعار بنا تحس اور أن سے كدورت و دشنى كومولى على الله سے محبت وعقيدت تشبراكين! (اعتقادالاحباب: ٧٠) ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم حای دین و سنت پید لاکھول سلام ماى رفض وتفضيل ونصب وخروج اللي خير و عدالت يه لا كول سلام مومنين پيشِ فتح و پسِ فتح سب سيدنااميرمعاويه اوريزيد: حضرت امير معاويد كلف وصال سے قبل بيدوميت فرمائي تھي كه انہيں اُس قيص ش كفن ديا جائے جو آ قا ومولي ﷺ نے انہيں عطافر مائي تھي۔ نيز رسول کریم ﷺ کے مقدس ناخوں کے تراشے جوائے پاس تھے، ان کی آ کھوں اور مند پر رکھ کر انہیں اُڑم الراجمین کے بیرو کر دیا جائے۔ (اُسدُ آ پ کی بیدوسیت دراصل پزید کے لیے ایک نفیحت تھی تا کردو میر سے کہ جب میرے دالدرسول کریم ﷺ کے ناخوں اور قبیص سے برکت حاصل کر رہے ہیں تو چران کا نواسہ کس قدر بابر کت ہوگا اور جھے اس کی کس قد رتعظیم کرنی جا ہے۔ حضرت امیر معاویہ ﷺ نے برید کوا پناجال نشین بنانے کا جوارادہ کیا اس کے پس منظر پس رسول اکرم ﷺ کے ان جلیل القدر صحالی کا خلوص اور نیک میٹن کار فریاتھی اوران کے پیش نظرامت کاوسیج تر مفاوتھا۔ وہ مجھتے تھے کہ اگر میں نے خلافت کو یونبی چھوڑ دیا تو ہر علاقے میں کی خلیفہ اٹھے کھڑے ہو نگلے ورخوزیزی وانتشار کے باعث بہت نقصان ہوگا اوراگر خلافت بنو ہاشم کے حوالے کر جاؤں تو بی امیہ جوعصبیت کے علاوہ اسوقت توت واقتدار کے عروج پر ہیں، وہنیں مانیں گاورخوزیزی کریں گے۔ مشهورمؤ رخ علامهابن خلدون رساط لكصة بين، بنوامیه اُسوقت این علاوه کی کی خلافت پر راهنی نبیل ہوتے کیونکہ دو ندصرف قریش بلکہ پوری ملب اسلامیہ کا بہت طاقتور گروہ تھا۔ ان نازک علامدا بن کثیر رمداد لکھتے ہیں، حضرت معاویہ ﷺ بیتھتے تھے کہ دنیاوی شرافت واصالت کےعلاوہ بادشا ہوں کی اولا دیش فنون جنگ، حکومتی نظم ونسق ے آگی اور شابانہ کروفر کے اعتبارے صحابہ کی اولا دمیں کوئی دوسرائیس ہے جوملک کا نظام سنجال سکے۔اس لیے آپ نے حضرت ابن عمر بنی مذہب ے فرمایا تھا، میں (ولی عهد نه بناؤل تو) ڈرتا ہوں کہ رعایا کواپے بعدایے چھوڑ کر جاؤں جیسے بارش میں بحریاں، جن کا کوئی چرواہانہ ہو۔ (البدايد والنهايين ٨٢:٨٨) حقیقت بھی ہے کہ آپ کے خیال میں بزید میں وہ صلاحیتیں موجود تھیں جن کی بناء پر وہکو تی نظم دنش چلانے کا اہل تھااس لیے آپ نے اسے ولی عہد ہنایا۔اگرابیانہ ہوتا تو آپ لوگوں کے مجمع میں منبر پریدہ عانہ فرماتے کہ''اےاللہ!اگر میں بزیدکواس کی لیافت اور ہوشمندی کے باعث ولی عہد بنار ہا ہوں تو اس کام میں میری مددفر مااورا گر میں محض باپ کی محبت کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں اور وہ خلافت کے قامل نہیں ہے تو اس کے تخت فشین ہونے ے پہلے اے موت دیدے"۔ (تاریخ الخلفاء:٣٠٢) ر جب ۲۰ ھ میں جب امیر معاویہ ﷺ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو انہوں نے بزید کو پرتح ریری وصیت فرمائی ''دھسین بن علی بنی اخراب ہوئی تو انہوں نے برنے دل آ دی ہیں۔عراق والے انہیں مدینہ سے فکال کر ہی چیوڑیں گے۔ پس اگر وہ لکٹیں اورتوان پر غالب آ جائے توان سے درگذر کرنا کیونکہ وہ بہت برى صلدرى كمستن بين ان كانم برايك عظيم حق باوران كي رسول كالع حقر ابت دارى بـ " ـ ( تاريخ كال ج٥٠٠) میر معاویہ ﷺ نے تو واضح الفاظ میں مزید کواما حسین ﷺ ہے درگذر کرنے اور حسنِ سلوک کی وصیت فرمائی کیکن اُس بدبخت نے افتدار کے نشر میں مت ہوکراہیے متقی والدیکی ہرنصیحت کو پس پشت ڈال دیا۔ ہمیں یقین ہے کہ امیر معادیہ ﷺ پراس کافتق وفجو رظاہر نہ ہواہوگا وگر نہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بزید کافت وفجورا کی حیات میں ظاہر ہونے کے باوجودانہوں نے اسے ولی عہد بنادیا ہو۔ ملامداین خلدون رمیانه اس بارے میں ککھتے ہیں، وفیق وفجو رجو پزیہے اس کی خلافت میں خلاہر ہوا، وہ امیر معاویہ ﷺ کے علم میں نہ تھا (جب انہوں نے اے ولی عہد بنایا ) تم اس بد تمانی ہے بچو کہ وواس کے فتق وفجو رہے واقف تھے کیونکہ آپ کامر تبدو مقام اس ہے بہت بلندہ ( کہ وہ بزید کے نس وفحورے آگاہ ہونے کے باوجوداے ولی عہد بنادیں)۔ (مقدمداین خلدون: ٣٤٥) نہوں نے امت کوانتشارے بچانا چاہااور پزید کوولی عہد بنایا لیکن ان کا یہ فیصلہ اجتہادی خطا ٹابت ہوااور پزید کی حکومت ہے امت کونا قالمی حلاقی نقصان پیچانا بهم بزید کے فتق وفجوراورتمام کرتو تول کاؤمدداروہ خود ہے، هنرت امیر معاویہ ﷺ کیونکدرب تعالی کاارشاد ہے، وَلا تَوْرُ وَاذِرَةً " وَذُر أُخُوى." أوركولَ بوجوا فعاف والى جان دوسر يكابوجوندا فعائكًى" - ( يني اسرائيل ١٥٠ كنز الايمان) شهادت ام حسين رجب ۲۰ ہ میں حفزت امیر معاویہ ﷺکے وصال کے بعد بزید نے مدینه منورہ کے گورز ولیدین مذبہ کولکھا کہ'' حسین ،این عمراوراین زبیر ﷺے فوری طور پر بیعت لے لواور جب تک وہ بیعت نہ کریں انہیں مت چیوڑؤ' ۔ ( تاریخ کامل ج۱۳:۸۲) ہام حسین ﷺ نے پر بد کی بیعت سے اٹکار کیااور کم تشریف لے گئے۔ آپ کے نزدیک پر بدمسلمانوں کی امامت وسیادت کے ہرگز لائق نہیں تھا بلکہ فاسق وفاجر، شرانی اورخالم تھا۔ امام حسین ﷺ کو کوفیوں نے متعدد خطوط لکھے اور کئی قاصد بھیجے کہ آپ کو نے آئیں، ہمارا کوئی امام ٹییں ہے، ہم آپ ے بیت کریں گے۔خطوط اور قاصدوں کی تعداداس قدر زیادہ تھی کہ اہام حسین ﷺ نے یہ مجھا کہ جھے پرانگی را ہنمائی کے لیے اور انہیں فاسق وفاجر کی بیت ہے بچانے کے لیے جانا ضروری ہوگیا ہے۔حالات ہے آگئی کے لیے آپ نے مسلم بن عقیل ﷺ کوکوفہ بھیجا جن کے ہاتھ پر بیشار لوگوں نے آ پ کی بیت کر لی لیکن جب ابن زیاد نے دھمکیاں دیں تووہ اپنی بیت ہے مجر گئے اور مسلم بن عقبل ﷺ شہید کردیے گئے ۔آپ کوانگی شہادت اور الم كوفدى بوفائى كى خراسوت لى جبآب كمدے كوفدى طرف رواند مو يك تھے۔

مالات کے باعث امیر معاویہ ﷺنے ول عہدی کے لیے یزید کوان حفرات پرتر چے دی جواس سے زیادہ خلافت کے مستحق سمجھے جاتے تھے۔انہوں

نے افضل کوچیوز کرمفضول کوافقیار کیا تا کرمسلمانوں میں اتحاد وا نفاق قائم رہے۔ (مقدمدا بن خلدون:٣٧٣)





صفرت ابو برز ق ﷺ نے یہ بھی فرمایا،' بلاشبہ یہ قیامت کے دن آئیں گے تو حضرت محمصطفیٰ ﷺ ان کے شفیع ہونگے اوراب بزید!جب تو آئے گا تو

اولا دموجودتھی،سب اس کی اطاعت ہے بیزاری کا اعلان کر چکے تھے۔ مدیند منورہ سے چندلوگ اسکے پاس شام میں زبردتی پینجائے گئے تھے۔ وہ یزید کے ناپیندیدہ اعمال دیکھ کروالی مدینہ طے آئے اورعارضی بیت کوشنج کردیا۔ان لوگوں نے برطاکہا کہ بزیدخدا کا دشن ہے، شراب نوش ہے، تارك الصلاة ي، زانى به فاسق ب اور عارم صحبت كرنے يهى باز نبيس آتا " \_ ( يحيل الايمان ١٤٨٠) یزید کے فتق وفچور کے متعلق اکا برصحابہ وتا بعین کے اقوال تاریخ خلری، تاریخ کامل اور تاریخ انخلفاء میں ملاحظہ کے چاہکتے ہیں۔اختصار کے پیش نظر حضرت عبدالله بن حظله غسیل الملا تکه بنی انه تباکا ارشاد پیش خدمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ''خدا کی تم اہم بزید کے خلاف اُس وقت اٹھ کھڑے ہوئے جب ہمیں پینخوف لافق ہوگیا کہ (ایک ہدکاریوں کی وجہ سے )ہم پر کہیں آسان ہے پھر نہ برس بزیں کیونکہ چھی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ ڈکاح کو جائز قرار دیتا تھا، شراب پیتا تھا اور نماز چھوڑ تا تھا''۔ (طبقات ابن سعدج ۲۲:۵، ابن اثيرج ۴:۴، تاريخ الخلفاء: ۳۰۹) امامسين الله في يزيدي الشكر كرمام عنجو خطيد ياس مي مجى يزيد ك خلاف تكفي كى يى وجداد شاوفر ماكى " فيرداد! بيشك ان الوكول في شيطان كى اطاعت اختیار کر بی ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے اور فتنہ وفساد پر یا کر دیا ہے اور صدود شرعی کو معطل کر دیا ہے۔ یہ عاصل کو اپنے لیے خرج كرتے بيں،اللہ تعالی كى حرام كرده باتوں كو طال اور حلال كرده كوحرام قرار ديے بين "۔ ( تاریخ این اثیر ج۳۰:۲۰) شخ عبدالتی محدث وہلوی مداخر ماتے ہیں، حارے زویک بزید مبغض ترین انسان قبا۔ اس بدبخت نے جوکار ماتے بدسرانجام دیے وہ اس امت میں ہے کی نے نہیں کے ۔شہادت امام حسین اور اہات اہلیت سے فارغ ہوکراس بدبخت نے مدینه منورہ پر شکر کشی کی اوراس مقدس شہر کی يحرمتى كے بعد الى مدينہ كے خون سے ہاتھ رنگے اور ہاتى ماندہ صحابہ وتا بعين كوتل كرنے كاتھم ديا۔ مديند منورہ كى تخريب كے بعد اس نے مكم معظم كى تبای کا تھم دیااور حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ کی شہاوت کا ذ مدوار گھیرا۔اورانمی حالات میں وود نیا ہے رفصت ہوگیا۔ ( سخیمل الایمان: ۱۷۹) امل حفرت مجد دو من وملت امام احمد رضا محدث بريلوي درينه وقطراز بين، " يزيد پليد قطعاً يقيناً بإجماع البسنت ، فامق وفاجروجري على الكبائر قيا'' \_ پجر ا سكر كوقت ومظالم لكر كرفهات بين "ملعون بوه جوان ملعون حركات وفيق وفيورندجاني قرآن كريم من صراحة اس ير أسف أله ألسأل فرمایا" \_ (عرفان شریعت) " برید بلیدفائق فاجر مرتکب کبائر تھا۔معاذ اللہ اس ہاور بھائد رسول ﷺ سید ناامام مسین ﷺ سے کیا نسبت۔ آج کل جوبھش گراہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے معاملے میں کیا خل ہے ہارے وہ بھی شمراوے وہ بھی شمرادے۔اپیا کجنے والامرووہ خارجی ،ناصی، متحقی جہنم ہے'۔ (بہارشر ایت حصرا:۸۵) كيايزيد متحق لعنت ٢٠ محدث ابن جوزی رواف نے روایت کیا ہے کدام احمد بن عنبل اللہ سے الحجے میٹے صالح روالا نے عرض کی ، ایک قوم جاری طرف بد منسوب کرتی ہے کہ ہم بزید کے دوست اور حمایتی ہیں۔فرمایا،اے بیٹا! جو محض الله برائمان لاتا ہے وہ بزید کی دوتی کا دموی کیسے کرسکتا ہے۔ بلکہ میں کیوں نداس پر لعنت بھیجوں جس پراللہ تعالیٰ نے قر آن میں لعنت بھیجی ہے۔ میں نے عرض کی ، رب تعالیٰ نے قر آن میں کس جگہ اس پرلعنت بھیجی ہے؟ فر مایا، ادشادِ ارى تعالى ب، لْهَلُ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۞ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَاصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمُ (rr.rr. \$)0 ''تو کیاتہارے میچھن (کرتوت)نظرآتے ہیں کداگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں ضاد پھیلا کاوراپنے رشتے کاٹ دو۔ یہ ہیں وہ جن پراللہ نے ىعنت كى اورائىيىن فق (سننے) سے بېراكرديا اوران كى آئكھيى چھور دى (يعنى انبين فق د كھنے سے اندھاكرديا)''۔ ( كنز الايمان ) يحرفر مايا، فهل يكون فساد اعظم من هذا القتل بتاؤكيا حفرت سين الله كال يجى بزاكونى فساد بع؟ (الصواعق ألحرقة ٣٣٣٠) ملامه سعد الدین آفتاز افی روید فرماتے ہیں، ''حق میر ہے کہ بزید کا امام حسین ﷺ کے تل پر راضی اور خوش ہونا، اور اہلیب نبوت کی اہانت کرنا ان امور یں ہے ہے جوتو الرمعنوی کے ساتھ ثابت ہیں اگر چدا تکی تفاصیل احاد ہیں۔ تواب ہم توقف نہیں کرتے اسکی شان میں بلکداس کے ایمان میں۔اللہ غالیٰ اس (بزید) یر،اس کے دوستوں پراورا سکے مددگاروں پرلفت بھیجے''۔ (شرح عقا کونفی:۱۰۲) مام جلال الدين سيوطى رمياط شهادت امام حسين في كاذكركر كفر مات بين ، "این زیاد، بزیداورام حسین این کقائل، تیول پرالله کی لعنت ہو"۔ (تاريخ الخلفاء:٣٠١) تشہور مفسر علامہ محمود آلوی رمه الد قبط از بیں، میرے نزویک بزید جیسے معنی شخص پر لعنت کرنا قطعاً جائز ہے اور اس جیسے فاسق کا تصور بھی نہیں کیا جا سکا۔ ظاہر یمی ہے کہ اس نے تو بنیس کی اور اعلی تو بیکا حمال سے ایمان ہے بھی زیادہ کرورہے۔ بزید کے ساتھ این زیاد این سعد اور اعلی جماعت كويحى شامل كياجائ كاليها الله تعالى كالعنت بوان سب يره الحيسا تحيول اور مدد كارون يراور الحيكروه يراور جومجي الكي طرف ماكل بهوتيامت تك وراسوقت تك كدكوني بحي آ كوابوعبدالله حسين في يرآ نسوبهائ "\_(روح المعاني ٢٧:٢٧) ہیں ثابت ہو گیا کہ بزید پلیدلعت کامنتحق ہے۔البتہ ہمارےزدیک اس لمعون پرلعت بھینے میں وقت ضائع کرنے ہے بہتر ہے کہ ذکرِ الّٰمی میں اور بى كريم الله اوراكى آل پردرودوسلام يزهين مين مشغول رباجائ-مدينه منوره ومكه مرمه يرحمله: جب ٢٣ هيل يزيدكوبي تبريلى كرايل مدينان إس كى بيعت توادى بيتواس نه ايك عظيم الشكريد بيندمنوره يرحمله كاليروانه كيار علامه ابن كثير رماند س الكر كسالاراورا ك ساه كارنامول كمتعلق لكهي بين، ومسلم بن عقبہ جے اسلاف مرف بن عقبہ كتے ہيں، خدااس كوذ كيل ورسواكرے، وه برا جائل اوراج لوڑھا تھا۔ اس نے يزيد كے تكم كے مطابق رینه طبیبه کونتین دن کے لیے مباح کردیا۔اللہ تعالیٰ بزید کو تھی جزائے خمر نددے،ال شکرنے بہت ہے بزرگوں اور قاریوں کو آل کیا اوراموال لوٹ ليـ" \_ (البدايدوالنهايه ٢٢٠:٨) دینظیر کومباح کرنے کامطلب مدہ کردہاں جس کو چا ہو آل کرد، جو مال چا ہولوٹ لواور جسکی چا ہوآ بروریزی کرو(العیاذ باللہ)۔ بریدی الشکر کے كرقوت يزهكر برمومن خوف خدا عكانب جاتا عادر سكته ش آجاتا ع كدكيا الله تعالى ادرا سكور مول كالحرام كى بوكى جيزول كوال خفس في علال كرويا جي آج لوگ اهيرُ المؤمنين بناني پر تلي بوت بين علامه اين كثير رويافكه بين، "بزیدی لشکرنے عورتوں کی عصمتیں پامال کیں اور کہتے ہیں کہ ان ایام میں ایک ہزار کنواری عورتیں حاملہ ہو کیں" ۔ (البدایہ ۲۲۱:۸) ناریخ میں اس واقعہ کو واقعہ 7 و کہا جاتا ہے۔املی حضرت محدث پر یلوی رہافے ہیں،''شک ٹیس کہ پزیدنے والی ملک ہوکرز مین میں فساد پھیا یا جر مین طبین وخود کعیدمعظمدوروض طبیر کا تحت بے حمیال کیں مجد کرتم میں گھوڑے باند ھے،ان کی لیداور پیشاب مبراطهر پر بڑے، تمن ن محد نبوی باذان ونمازرہ کی مکدومد بندو تجازی براروں صحابہ وتا بعین بے گناہ شہید کیے گئے۔ کعیر معظمہ پر پھر سے بھاف الدار جلايا، مديد طيبركي پاك دامن پارسائي تين شباندروزايخ خبيث للكر برحلال كردين " ـ (عرفان شريت) عفرت معیدین سینب ﷺ فرماتے ہیں کدایام 7 دیش محید نبوی ش تمن دن تک اذان وا قامت نہ ہوئی۔ جب بھی نماز کاوقت آتا تو میں تمیر الور سے اذان اورا قامت کی آ وازسنتراتھا۔ (دارمی،مشکوة، وفاءالوفاء) بقول علامة سيوطي رريف "جب مدينه پر لشكر شي موئي تو و بال كاكوئي شخص اليان تحاجواس كشكر سے پناہ ميں ربا مو۔ يزيدي كشكر كے باتھوں بزاروں صحاب شہیدہوئے، درید منورہ کوخوب لوٹا گیا، ہزاروں کواری اڑ کیوں کی آ بروریزی کی گئے"۔ رید منورہ تباہ کرنے کے بعد بزیدنے اپنالشکر حضرت عبداللہ بن ذبیر اسے جنگ کرنے کے لیے مکہ مرمہ بھیج دیا۔ال لشکرنے مکہ بی کان کا



يزيدكس حديث كامصداق ب? للد تعالى نے اين محبوب رسول كوكما كان وَمَا كيكن ( يعنى جو كچه بو جااور جو كچه آئده موگا ) كاعلم عطافر مايا-ارشاد بارى تعالى ب، عْلِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظُهِرُ عَلَى غَيْبِهِ آحَدًا إلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولٍ ــ "(الله)غیب کا جانے والا (ہے) توایع غیب بر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پیندیدہ رسولوں کے "۔(الجن:۲۶،۲۸، کٹر الایمان) مفنرت عمرﷺ ہے روایت ہے کمغیب جاننے والے آقاومولی ﷺ نے ایک دن ابتدائے تحلیق سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے اور دوز خیوں يزيدى فتندكى خراس حديث ميس وى ب-حضرت ابو ہر پر ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کر کم ﷺ کوری فرماتے ہوئے سنا، میری امت کی ہلاکت قریش کے چندار کوں کے ہاتھوں ہوگا۔ یہ ین کرمروان نے کہا، ان لڑکوں پراللہ کی لعنت حضرت الوہر بریہ ﷺ نے فرمایا ، اگر میں چاہوں تو بتادوں کہ وہ فلاں بن فلال اور فلال بن فلال یں۔( سیح بخاری) س صديث كي شرح من شخ عبدالحق محدث وبلوى رادفر مات ين، حضرت ابو ہریرہ ﷺ ان لڑکوں کے نام اورشکلیں بھی جانتے تھے لیکن فتنہ وفساد کے خوف ہے آپ نے انہیں ظاہر نہیں فرمایا۔اس ہے مراد یزید بن معاویہ، ابن زیاداورا کی مثل بنی اُمیّہ کے دوسرے نو جوان ہیں۔اللہ ان کوذلیل کرے۔ بینک انہی کے ذریعے اہلیے کاقتل، انہیں قید کرنا اورا کا برمہاج ین وانصار صحابہ کرام کاقتل وقوع پذیرہوا ہے۔ تجاج جوعبدالملک بن مروان کا امیرُ لامراء تعاادرسلیمان بن عبد الملک اوراسکی اولاد سے مسلمانوں کے جان وہال کی جو تباہی ہوئی وہ کی سے پوشید نہیں۔ (اشعة اللمعات شرح مشکلوة)

ہلی علم کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضور ﷺ کے اس ارشاد صَعَفُورٌ " لَهُم مِن وی لوگ داخل ہیں جوعفرت کے مستحق ہیں۔ چنانجیان میں ے اگر کو کی صحف مرتد ہوجائے تو وہ اس بشارت کے عموم میں واخل نہیں ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ منفور وہی ہوگا جس میں مغفرت کی شرط پائی جائے گئے'۔(عدة القاري شرح بخاري) یسا ہی مضمون شارح بظاری امام قسطل فی رویف نے اس حدیث کی شرح میں تحریر کیا ہے۔ پس ٹابت ہوگیا کہ بر پدیلید ہرگز بخاری کی فدکورہ حدیث کا صداق ہیں ہے۔

- E y

ے ریکلہ کہددےاوردل ہےاس کا قائل نہ ہوتو کیاوہ جنتی ہوگا ؟ ہرگز نہیں۔اگر بالفرض کوئی زبان ودل سے بیکلہ کہتا ہے گر بعد میں مرتدیا بد مذہب ہوجاتا ہےتو وہ اس خاص دلیل کے باعث اس بشارت کےعموم سےخارج ہوجائے گا۔ بالفرض محال اگرید مان بھی لیاجائے کہ بزیداس پہلے لشکر میں جہاد کی نیت سے شریک ہوا تھا تب بھی امام حسین ﷺ کے قتل کا تھم ،اس پر خوشی ،اہلبیت کی اہانت ، مدینہ منورہ پر تملہ ،مسلمانوں کا قتل عام ، مکہ محرمہ پر فرج کٹی وغیرہ پزید کے ایے سیاہ کرتوت ہیں کدان میں ہے ہرایک اے مغفرت کی بشارت سے خارج کردیے کے لیے کانی ہے۔ شارح بخاری علامہ بررالدین عنی رماخاس حدیث کو بزید کے لیے بطور تعریف سیجھنے والوں کے جواب بیل فرماتے ہیں،'' میں کہتا ہوں، بزید کے لیے اں حدیث بیل تعریف کا کون سا پہلو ہے جبکہ اس کا حال (سیاہ کرتو توں پرٹی) خوب مشہور ہے۔اگرتم میہ کو کہ حضور ﷺ نے اس کشکر کے حق میں نے فُور ° لَفُهم فرمایا ہے تو میں بیکتا ہوں کداس عموم میں بزید کے داخل ہونے سے بدلاز مہیں کدوہ کی دوسری ولیل سے اس سے خارج بھی ند

کے دوزخ میں جانے تک کے تمام حالات وواقعات بیان فرمادیے۔ جس نے یا در کھااس نے یا در کھا اور جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ (مسجح بخاري) س حدیث ہےمعلوم ہوا کہ حضورﷺ نے ابتدائے تخلیق ہے لے کر قیامت تک ہونے والے تمام فتنوں اور واقعات کو بیان فرما دیا۔اورآپ نے

بن انی شیبہ رورندے روایت ہے کہ حضرت ابو ہر رہ 😸 بازار میں چلتے ہوئے بھی دعا کیا کرتے ، الی ! مجھے ساٹھ جمری کے سال اوراؤکوں کی

فكومت و مكيفے سے بچا۔ (فتح الباري شرح بخاري ج١٣٥) علامدائن جربیتی رمدافرماتے ہیں،ابوہریرہ ﷺ جانے تھے کہ ساٹھ جری میں بزید کی حکومت ہوگی اورا سکے فیج حالات کو وہ صادق ومصدوق ﷺ ك بتائے عبائة تھاس ليانبوں نے اس سال سالله تعالى كى يناه طلب كى (الصواعق الحرقة) كد فعلى قارى مداس كتحت لكهي إن س مراد جائل از کول کی حکومت ب جیسے بزیر بن معاویداور تھم بن مروان کی اولا داوران جیسے دوسرے۔ (مرقاة شرح مشکوة) عافظ این جرعسقلانی روایدفر ماتے ہیں، اس حدیث میں اشارہ ہے کہ پہلاڑ کا ساتھ جری میں ہوگا چنا نچے ایسانی ہوا، بزید بن معاویہ ساتھ جری میں فليفه بنااور چونسطه جحري من مركبا\_ (فتح الباري شرح بخاري ج١٣٠) سندابو معلى من حفرت ابويمبدو مل عدد وايت بكرول كريم كان في فرمايا، مرى امت عدل وانساف يرقائم رب كى يهالتك كدين أمنيه من يزيدنا في الك صحف موكاجواس عدل ميس دخنه اندازي كرے كا\_( تاريخ الخلفاء ٥٠٥٠) فلاصديب كدان احاديث كامصداق مزيدب جن بين امت كى بلاكت كا باعث لاكون كويتايا كياب نيز "امارة الصيان" بصمراد يهي يزيكي عكومت ملامہ سیوطی رواف نے لکھا ہے کہ ایک موتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیزے کے پاس کی شخص نے یزید کوامیر المؤمنین کہددیا۔ آپ نے اس مےفر مایا، تو أعاميرُ المؤمنين كبتاب؟ فجرآب في حكم دياكه يزيدكواميرُ المؤمنين كمني والحكويس كورْ عارب جاكس لخلفاء: ٥-١٥ ، الصواعق الحرقة: ٣٠٥) \*\*\* محابدوالل بيت كى باجم محبت: جض اوگ اہلیت اطہار یکی شان اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جیسے محابہ کرام کے سے ان کی مخاصمت اوراز ان تھی یونمی اس کے بالعکس بعض اوگ ثمانِ محابدای انداز میں بیان کرتے ہیں۔ حاراد عویٰ میہ بے کہ محابہ کرام ڈاور اہلیت اطہار کے درمیان بیحد محبت تھی۔اس کی سب سے بڑی لیل بدے کدوہ ایک دوسرے کی فضیلت پراحادیث بیان کرتے ہیں۔ جب سيده عا ئشرصد يقدرنى هذه ب يو چها جا تا ہے كەلوگوں ميں سے رسول اللہ 🗯 كوسب سے زياد دييارا كون قفا؟ تو آپ فرماتى بين، فاطمہ رخى هذه با پھر ہو چھاجاتا ہے کەمردول میں سے كون زياده محبوب تحا؟ فرماتى ہيں، أن كے شوہر يعنى صفرت على الله - (ترفدى) ى طرح جب سيده فاطمه رض هذه ب يو چها جاتا ہے كدوگوں ميں سے رسول الله ، كوسب سے زيادہ پيارا كون تفا؟ تو آپ فرماتى بين، عاكشر بني الله چر ہو چھاجاتا ہے کہ مردوں میں سے کون زیادہ مجبوب تھا؟ تو آپ فر ماتی ہیں، اُن کے والد حضرت ابو بر مطاند ( بخاری ) گرخدانخواستها <u>نکے درمیان کوئی خاص</u>ت یارنجش ہوتی تو وہ ایم احادیث بیان نہ کرتے ۔اسک کی احادیث اس کتاب میں بہلے بیان ہو چکی <del>ہیں،مزی</del>د چندا حادیث سر قلم وقرطاس ہیں۔ سيدناابوبكر الهوسيدناعلى المحبت: حفزت ابویر کاور معنزت علی کے درمیان کس قدر محبت تحی، اس کا انداز واس حدیث یاکے سے تیجیے قیس بن ابی حازم کا سے روایت ہے کہ یک دن حفزت ابو بکر چھنوت علی کے چیرے کی طرف دیکھ کرمسترانے لگے۔حفزت علی کے نے بیچھا، آپ کیوں مسترارہے ہیں؟ سیدنا





کسی نے حضرت عمر ﷺ کواطلاع کردی تو آپ نے فرمایا، انہیں میرے پاس لاؤ۔جب وو آئے تو فرمایا، آپ نے آنے کی خبر کیوں ندکی؟ امام صن الله نامين في مويا، جب من كاجازت بيس لمي توجيح بيس ملي -آپ نے فرمایا، وہ عمر کا بیٹا ہے اور آپ رسول اللہ ہے کے بیٹے ہیں اس لیے آپ اجازت کے زیادہ حقدار ہیں۔ عمر ﷺ وجوعزت کی ہے وہ اللہ کے جد اسكے رسول ﷺ اور اہليت كے ذريعے كى بر ايك اور روايت ميں بركر آئدہ جب آپ آئيں تو اجازت لينے كى بحى ضرورت نبيل\_ (الصواعق الحرقة: ٢٤٢) ایک اور وایت ملاحظہ فرما کیں جس ہے سیدنا عمر وعلی بنی اوبھ بھی محبت کا انداز و کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو یکر کھی جب شدید علیل ہو گئے تو آپ نے کھڑی سے سرمبارک باہر نکال کرمحابہ سے فرمایا، اے لوگوا میں نے ایک شخص کوتم پر فلیفہ مقرر کیا ہے کیاتم اس کام سے داختی ہو؟ سبالوگوں نے شفق ہوکر کہا، اے خلیفہ رسول ﷺ! ہم بالکل راضی ہیں۔اس پرسید ناملی ﷺ کنڑے ہوگئے اور کہا، وہ شخص اگر عمرﷺ نہیں ہیں تو ہم راضی نہیں ہیں۔سیدنا ابو یکر کھنے فرمایا، پیشک وہ عمر بی ہیں۔ ( تاریخ الخلفاء: ۵۰ ا، این عساکر ) ای طرح امام مجدیا قریب حضرت جابرانصاری ایس سے روایت کرتے ہیں کہ جب وصال کے بعد حضرت عمر پیشاؤ مسل دیکر گفن بہنایا گیا تو حضرت ملی ﷺ تشریف لائے اور فرمانے گے، ان پراللہ تعالیٰ کی رحت ہو، میرے نزدیکے تم میں سے کو کی شخص مجھے اس (حضرت مرﷺ) سے زیادہ مجبوب نبين كدين اس جيساا ممال نامدليكر بارگاه الى مين حاضر مون \_ (تلخيص الشافي: ٢١٩ مطبوعه ايران) اس واقعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات میں کس قدر بیار ومجت تھی۔اور فاروتی تربیت بی کا نتیجہ تھا کہ جب ایک حاسر فحض نے حضرت عبداللہ بن عمر الله على الله معلق موال كياتوآب في ان كي خوييال بيان كيس بجريو جها، بيه بابتس تحقير بري لكيس؟اس في كها، بال-آ پ نے فرمایا، الله تعالی تحقید کیل وخوار کرے۔ جادفع ہواور جھے فتصان پہنچانے کی جوکوشش کرسکتا ہوکر لے۔ ( بخاری باب منا تب علی ) حفزت عمر الله المار المراجي المراجي المراجية عن المراجية المراجية المراجية المراجية المراجية المراجية المراجية رسیدناعمری نے سیدناعل کے ساجزادی سیدہ اُم کلٹوم بنی در سہ کارشتہ ما تک لیا۔اوران سے آپ کے ایک فرزندزید کے پیدا ہوئے۔ حضرت على ﷺ كا بيدارشاد بھى قاتلى غور ہے، آپ فرماتے ہيں كە" جب تم صالحين كا ذكر كروتو حضرت عمرﷺ كو بھى فراموش نەكرو' \_ ( تاریخ لخلفاء: ١٩٥) سيدناعلي اورعظمت شيخين: سيدناعلىﷺ اور حضرات شيخين بن ينه ايك دوسر \_ كي خوشي اوا بي خوشي اور دوسر \_ كيفم لوا بناغم سيحيقة تتحد شيعه عالم ملا باقرمجلسي نے جلاءالعيون صفیہ ۱۷۸ پر تکھا ہے کہ حضرت کل بھی کو نبی کر بم ﷺ ہے سیدہ فاطمہ کا رشتہ ما تکنے کے لیے حضرت ابو بکر وغمر بنی ہزنے تاکل کیا۔ ای کتاب میں مرقوم ہے کہ ٹی کریم ﷺ نے سیدہ فاطمہ بنی اندی کا لیے ضروری سامان خریدنے کے لیے سیدنا ابو کر ﷺ کو فرمدداری سونی تھی۔اس سے معلوم ہوا کہ سیدناا بو کر دیا کورسول کریم ﷺ کے گھر بلومعاملات میں بھی خاص قرب حاصل تھا۔ حفزت ابن عباسﷺ ہے روایت ہے کہ میں حفزت عمرﷺ کی شہادت کے بعدان کے جم الّدس کے پاس کھڑ اتھا کہ ایک صاحب نے میرے پیچھے ے آ کر میرے کندھے پر اپنی کہنی رکھی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ پر دھم فرمائ! بے شک مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں روستوں الیمن حضورا کرم ﷺ اور اپویکرصدیق، کا ساتھ عطا کرے گا کیونکہ میں نے بار ہار سول کرتم ﷺ کو بیٹر باتے ہوئے سنا کہ میں تھااور بوبکر وعرائیں نے یہ کہااور ابو بکر وعرتے 'میں چلااور ابو بکر وعرائی میں واخل ہوااور ابو بکر وعرائیں اور ابو بکر وعرائے دیکھا ة وه حضرت على رئيله ويه تقد ( بخاري كتاب المناقب مسلم كتاب فضائل الصحاب ) اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سیدناعلی تر مدر پر سول کر یم ﷺ نے تصویحی قرب وعجت کے باعث سیدنا ابو کمروغی ادا جہاے ولی محبت رکھتے تھے



ایک فخف نے حضرت علی ﷺ ہے دریافت کیا، میں نے خطبہ میں آپ کو بیفر ماتے سنا ہے کہ''اے اللہ! ہم کو و کی ہی صلاحیت عطافر ماجیسی تؤنے



آپ نے فرمایا، تھجے تیری ماں روئے!رسول کر یم 🕮 مہاجرین وانصار صحابہ کرام نے ان کا نام صدیق رکھا ہےاور جوانبیں صدیق ند کمے،اللہ تعالیٰ

جوائے گھرون اور مالوں سے فکالے گئے ،اللہ کافضل اورا کی رضاحا ہے اور اللہ ورسول کی مددکرتے ،وہی سے جین '۔ ( کنز الا بمان ) نهوں نے کہانہیں اہم وہ لوگنہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجرکیاتم اس آیت کا مصداق ہو (جوانسار کی شان میں نازل ہوئی)؟ ِ اللَّذِيْنَ تَبَوُّو اللَّذَارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اللَّهِمْ وَلَا يَجدُونَ فِي صُدُورِهمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيَؤْيُرُونَ عَلَى نْفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمُ خَصَاصَة" وَمَن يُوق شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولِيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥ ''اورجنبوں نے پہلے ہے اس شہراورائیان میں گھر بنالیا، دوست رکھتے ہیں اُنہیں جوان کی طرف ججرت کر کے گئے،اوراپے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اُس چز کی جو (مہاج بن کواموال غنیمت) دیے گئے،اورا پی جانوں پران (مہاج بن) کوتر چچ دیتے ہیں اگر چہائینں شدیوتی جی ہو،اور بونس كے لالج سے بيايا كيا، توونى كامياب بين '\_(الحشر: ٩، كنزالا يمان) نہوں نے جواب دیا نہیں۔امام زین العابدین علی بن حسین بن در العاب نے فرمایا، تم نے خودان دوگروہوں مہاجرین وانصار میں ہے نہ ہونے کااعتراف کرلیااور میں گواہی دیتا ہوں کتم ان لوگوں میں ہے بھی نہیں ہوجن کے بارے يس الله تعالى في يقرمايا بـ (الصواعق الحرقة: ٨١) زَالْسِائِسُنَ جَسَاءُ وَا مِسْنُ مِبَسِعُ بِهِ هِمْ يَسَقُ وَلُسُونَ رَبُّسَا الْحَفِرِ لَسَسَا وَلِاحُسوَالِسنَسا السَّائِيسُنَ مَبَدَّ وُنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجُعَلُ فِي قُلُوبِ مَا غِلَّا لِلَّا إِنَّكَ امْنُوا رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُوف وريم (الحشر:١٠) ''اوروہ جواُن ( مہاجرین وانصار صحابہ کرام ﷺ ) کے بعد آئے ،عرض کرتے ہیں ،اے ہارے رب ! ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم ے پہلے ایمان لائے ، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف ہے کینے شرکھ۔ اے رب ہمارے میشک تو بھی تہایت مہر مان رحم والا ہے''۔ (كنزالايمان) کیونکہ ان آیات میں مومنوں کی تنمن ہی قتمیں بیان ہوئیں۔مہاجرین، انصار اور انکے بعد والے جوانکے تابع ہوں اور انکی طرف ول میں کوئی کدورت ندر کھیں اورائکے لیے دعائے مغفرت کریں۔ پس جو صحابہ ﷺ کے کدورت اور بغض رکھے، رافضی ہویا خارجی، وہ مسلمانوں کی ان مثنوں قىمول سے خارج ہے۔ رب تعالى حق كو تحصف كي اورحق كو تيول كرنے كي تو فيق عطافر مائے اورائے محبوب رسول ﷺ، أتخابليت اورا تخاصحاب كي محيمت اورتنظيم نصيب فرمائية آمين بجاه النبي الكريم عليه وعلى اله واصحابه افضل الصلوة والتسليم مآخذ ومراجع نرآن كريم الله تبارك وتعالىٰ جل جلالة كنزالايمان(ترجمه) امام احمد رضا محدث بريلوي (١٣٣٠ ه) كتب تفاسير سيدنا عبدالله بن عباس رسي تدعنها (١٨ هـ) ننوير المقياس امام ابوجعفر ابن جرير الطبري (١٠١٠) جامع البيان امام ابومحمد الحسين البغوى (١٩٥٥) معالم التنزيل امام فخر الدين محمد الرازي (٢٠٢ ه) لتفسير الكبير لجامع لاحكام القرآن امام محمد مالكي القرطبي (٢٧٨ م) امام على بن محمد خازن (٢٥٥ ه) نفسير خازن امام عماد الدين ابن كثير (١٩٤٧ م) نفسير القرآن العظيم امام جلال الدين السيوطي (١١٩ هـ) لدر المنثور

```
علامه اسماعيل حقى حنفي (١١٣٧ ه)
                                                         روح البيان
        علامه قاضي ثناء الله حنفي (١٢٢٥ هـ)
                                                     تفسير مظهري
                                                       روح المعاني
        علامه سيد محمود آلوسي (١٢٤٠ ه)
      علامه سيد محمد نعيم الدين (١٣٢٤ ه)
                                                      خزائن العرفان
         مفتى احمد يار خان نعيمي (١٣٩١ ه)
                                                         نور العرفان
          جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازهری
                                                  تفسير ضياء القرآن
             علامه مفتي عبدالرزاق بهترالوي
                                                 تفسير نجوم الفرقان
كتب احاديث وشروح
        امام ابوحنيفة نعمان بن ثابت (١٥٠ ه)
                                                مسند الامام الاعظم
          امام مالك بن انس المدني (١٤٩ هـ)
                                                  مؤطا للامام مالك
             امام عبدالرزاق بن سمام (۲۱۱ ه)
                                                  مصنف عبدالرزاق
       امام عبدالله بن محمد الكوفي (٢٣٥ ه)
                                                مصنف ابن ابي شيبة
        امام احمد بن حنبل الشيباني (٢٣١ ه)
                                                  مسند الامام احمد
        امام ابومحمد عبدالله دارمي (٢٥٥ ه)
                                                        سنن دارسي
      امام محمد بن اسماعیل بخاری (۲۵۲ ه)
                                                   الصحيح للبخاري
       امام مسلم بن حجاج القشيري (٢٢١ ه)
                                                   الصحيح للمسلم
      امام محمد بن عيسى الترمذي (٢٤٩ ه)
                                                    الجامع للترمذي
      امام ابوداؤد سليمان بن اشعث (٢٧٥ ه)
                                                    السنن لابي داؤد
         امام محمد بن يزيد بن ماجة (٢٤٣ ه)
                                                   السنن لابن ماجة
     امام احمد عمروبن عبدالخالق بزار (۲۹۲ هـ)
                                                       مسند البزار
       امام احمد بن شعيب النسائي (٣٠٣ه)
                                                     السنن للنسائي
          امام احمد بن على التميمي (٣٠٧ ه)
                                                     مسند ابويعليٰ
         امام محمد بن حبان التميمي (٣٥٣ ه)
                                                    صحيح ابن حبان
       امام سليمان بن احمد الطبراني (٣٢٠ ه)
                                                     المعجم الكبير
       امام سليمان بن احمد الطبراني (٣٢٠ ه)
                                                    المعجم الاوسط
       امام سليمان بن احمد الطبراني (٣٢٠ ه)
                                                     المعجم الصغير
         امام على بن عمر الدارقطني (٣٨٥ ه)
                                                    سنن الدارقطني
       امام محمد بن عبدالله الحاكم (٥٠٥ ه)
                                                        المستدرك
       امام ابونعيم احمد بن عبدالله (٣٣٠ ه)
                                                        دلائل النبوة
        امام احمد بن حسين البيهقي (٣٥٨ ه)
                                                     السنن الكبرئ
        امام احمد بن حسين البيهقي (٣٥٨ ه)
                                                        دلائل النبوة
        امام احمد بن حسين البيهقي (٣٥٨ ه)
                                                      شعب الايمان
     امام ولى الدين محمد بن عبدالله (٢٣٢ هـ)
                                                   مشكوة المصابيح
                                                      مجمع الزوائد
         امام نور الدين على الهيثمي (١٠٠ ه)
          امام جلال الدين السيوطي (١١٩ هـ)
                                                     الجامع الصغير
          امام جلال الدين السيوطي (١١١ هـ)
                                                   خصائص الكبري
```

امام يحييٰ بن شرف نووي (٢٤٧ هـ) شرح صحيح مسلم امام بدرالدين عيني حنفي (٨٥٥ ه) عمدة القارى امام احمد بن حجر عسقلاني (۸۵۲ ه) فتح الباري علامه على بن سلطان القاري (١٠١٠ ه) مرقاة شرح مشكواة شيخ عبدالحق محدث دملوي (۱۰۵۲ ه) اشعة اللمعات مفتى احمد يار خان نعيمي (١٣٩١ هـ) مرأة شرح مشكوة علامه شريف الحق امجدي (١٣٢١ه) نزهة القارى كتب سيرت وتاريخ ومتفرقه السيرة النبوية امام عبدالملك بن سشام (٢١٣ ه) امام محمد بن سعد الزهري (۲۳۰ ه) الطبقات الكبرئ امام احمد بن شعيب النسائي (٣٠٣ه) فضائل الصحابة علامه ابوجعفر ابن جرير الطبري (٣١٠ه) تاريخ الامم والملوك حافظ ابوعمرو ابن عبدالبرمالكي (٣٢٣ هـ) استيعاب امام قاضي عياض مالكي (۵۴۴ هـ) كتاب الشفاء حافظ ابوالقاسم على ابن عساكر ( ٥٤١ ه) تاريخ دمشق الكبير علامه على المعروف بابن الاثير (٣٠٠ ه) اسد الغابه علامه على المعروف بابن الاثير (٣٠٠ هـ) الكامل في التاريخ علامه ابوجعفر احمد الطبري (٢٩٣ ه) الرياض النضرة علامه على تقى الدين سبكى (٢٣١ ه) شفاء السقام امام عماد الدين ابن كثير (٧٤٧ ه) البدايه والنهايه علامه سعد الدين مسعود تفتازاني (١٩٩ه) شرح عقائد نسفى علامه عبدالرحمن ابن خلدون (٨٠٨ ه) تاريخ ابن خلدون امام احمد ابن حجر عسقلاني (۸۵۲ ه) الاصابه امام احمد ابن حجرعسقلاني (۸۵۲ ه) لسان الميزان علامه احمد بن محمد قسطلاني (١١٩ه) المواسب اللدنيه علامه نور الدين على سمهودي (١١٩ه) وفاء الوفاء امام جلال الدين سيوطي (١١٩ هـ) تاريخ الخلفاء علامه احمد بن حجر مكى (٩٤٣ ه) الصواعق المحرقة شيخ عبدالحق محدث دملوي (۱۰۵۲ ه) مدارج النبوت شيخ عبدالحق محدث دملوي (۱۰۵۲ ه) جذب القلوب شيخ عبدالحق محدث دملوي (۱۰۵۲ ه) تكميل الايمان شاه ولى الله محدث دملوي (١٤٩١ ه) ازالة الخفاء شاه عبدالعزيز محدث دملوي (۲۲۹ه) تحفه اثنا عشريه امام احمد رضا محدث بريلوي (١٣٣٠ه) عرفان شريعت امام احمد رضا محدث بريلوي (١٣٣٠ه) اعتقاد الاحباب امام احمد رضا محدث بريلوي (١٣٣٠ه) حدائق بخشش

```
علامه يوسف بن اسماعيل نبهاني (١٣٥٠ه)
                                               الشرف المؤبد
  علامه سيد محمد نعيم الدين (١٣٢٧ ه)
                                                سوانح كربلا
 علامه محمد امجد على قادرى (١٣٤١ه)
                                                بهار شريعت
كتب شيعه
   ابوالحسن على بن ابراهيم قمي (٢٠٠٥)
                                                  تفسير قمي
         ابوجعفر محمد كليني (٣٢٩هـ)
                                           الاصول من الكافي
         ابوجعفر محمد طوسي (٣٨٥ ه)
                                       التبيان في تفسير القرآن
         ابوجعفر محمد طوسي (٣٨٥ ه)
                                              تلخيص الشافي
  ابوعلی فضل بن حسن طبرسی (۵۳۸ ه)
                                                 مجمع البيان
     كمال الدين ميثم البحراني (١٤٩ ه)
                                            شرح نهج البلاغة
         ابوعمرو محمد بن عمر (۱۵م ه)
                                                 رجال کشی
             ملا باقر مجلسي(١١١٠ه)
                                                 جلاء العيون
```